

منايات دبأنى ھواڑھ بن سکے کصادی موارش بن کھیادی منوركر دے يارب مجدكو تقوى سے معالم سے ترے دریک جو پہنچا دے طادے الیے عالمے علاج حزان وغم ب صرف توبر كسف مول اندهر بالكوني بين ماسى كوازم جو د ل سے غیر نکص جو و **ت** داری سے عاری ہو بهت محت اطار مناجات پیرایسے فادم یجا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے بلا پرف منانم و ونیا کے منانم ہے نه ایل دل کی حبت جو نه درد دل کی نعمت جو تو پڑھ کار کرنجی وہ محسدوم ہوگا قلب مالمے یمی کی آہ سوزندہ فلک پُرمسے وزن مجی ہو تو پیزف لم کو ڈرنا پاہیے لینے مظالم سے كهييت مل نه جو طائر كي تمي آه و فغال س مي میں سے یہ گہوسیادظالہ اور مواں اٹھا نشین سے یہ گہوسیادظالہ اور مواں اٹھا نشین سے یہ گہوست رہت فاق عالم میں اللہ میں الل بو ہواللہ کا عالم ہو تم الے سالم

منايات دبأنى

| فهرست |                                                                            |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| صفح   | عنوان                                                                      |  |
| r     | ہرین خطا کار                                                               |  |
| ٣     | ربار كا ادب                                                                |  |
| ۲     | بلینی نوجوانوں کی درخواست پر حفاظت نظر کے متعلق بدایات                     |  |
| 4     | لدالله والابنية كانسخ                                                      |  |
| 4     | لى الله بنن كا راست                                                        |  |
| "     | و وظیفے                                                                    |  |
| ir    | عنو کے دوران منعتول دعا                                                    |  |
| ir    | ريث يؤجف وريزها نيوالول كيليغ سرورعالم صلى الشدعليه وسلم كى عظيم الشان دعا |  |
| K     | نج سيكنڈ كا وعظ نبوت                                                       |  |
| 10    | بان کو قابو میں رکھو                                                       |  |
| 16    | بے صنرورت گھر سے مت نکلو                                                   |  |
| JA.   | پن خطاؤں پر روتے رہو                                                       |  |
| 19    | اکثروں کے لئے حفاظت نظر کے منبری اُصول                                     |  |
| 19    | بور توں کے معاینہ کے لئے لیڈی ڈاکٹر رکھی جائے                              |  |
| r-    | اور انموں نے لؤ کیوں کو پڑھانے کی ملازمت سے استعفیٰ دیدیا                  |  |
| rı    | ئم بمتوں کے لئے مجی اصلاح کا ایک راستہ                                     |  |
| rr    | روحانی صفائی کی " دن ڈے سروس"                                              |  |

| صفح  | عنوان                                             |
|------|---------------------------------------------------|
|      |                                                   |
| **   | ی بوندین کے لئے روانگی                            |
| 14   | انقاه ابدادیه اشرفیه ری بونتین آمد                |
| ro   | فسير يليتني كنت تترابأ                            |
| 77   | نیا میں معافی مانگناسستا سودا ہے                  |
| rc   | بت زنا سے اشد کیوں ہے؟                            |
| r.   | ومن کی دلجونی سب بڑی عبادت ہے                     |
| -1   | بینیڈا کے فون پر نصیحت                            |
| rr   | هاملات و تجارت میں مجی شریعت کی پا بندی کی تاکید  |
|      | رثت ذکرے کیا مراد ہے؟                             |
|      | دعت کی تعریف                                      |
| ro   | لميذه ناصحان                                      |
| rı   | کلی کے اسراف پر استنفار                           |
| 74   | ماندان و قبائل كالمقصد تعارف ب يذكه تفاصل و تفاخر |
| TA S | تویٰ کی تعریب                                     |
| rq   | نصول ولایت کے نمین نسخ                            |
| ۳.   | _ ذكر الله كا المترام<br>- ذكر الله كا المترام    |
| ۳)   | ر ۔ گناہوں سے بحینے کا اہتمام                     |
| er   | ر دو کو جاری کیجنے                                |

| وہ الی اللہ کے لئے کیا کرنا چاہئے  ہم میں بندگی کا طریقہ  ہم میں بارک سلطنت بلخ کا درجہ حاصل کرسکتے ہیں ؟  ہم می بارک سلطنت بلخ کا درجہ حاصل کرسکتے ہیں ؟  ہم می تارک سلطنت بلخ کا درجہ حاصل کرسکتے ہیں ؟  ہم می تارک سلطنت بلخ کا درجہ حاصل کرسکتے ہیں ؟  ہم می تارک سلطنت بلخ کا درجہ حاصل کرنا چاہئے  ہم می تعدید و مسلم کے باتموں مسیلہ کذاب کا خط  ہم میں اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسیلہ کذاب کا قبل  ہم می بت بذات خود نعمت عظنی ہے  ہم می بت بذات خود نعمت کے لئے لازم نہیں  ہم می بت بذات خود نعمت کے لئے لازم نہیں  ہم می بت بنات خود نعمت کے لئے لازم نہیں  ہم می بت بنات خود نعمت کے لئے لازم نہیں  ہم می بت بنات خود نعمت کے لئے لازم نہیں  ہم میں خود نعمت کے لئے لازم نہیں  ہم می بت کے لئے لازم نہیں  ہم می بت بنات خود نعمت کے لئے لازم نہیں  ہم می بت بنات خود نعمت کے لئے لازم نہیں  ہم می بت بنات خود نعمت کے لئے لازم نہیں  ہم می بت بنات خود نعمت کے لئے لازم نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفحہ       | عنوان                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| المان کی بندگی کا طریقہ اللہ عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مرجانا اللہ عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مرجانا اللہ عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مرجانا اللہ علی تارک سلطنت بلخ کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں ؟  الم اللہ کی تدرت قاہرہ اور شان خلاقیت میں تفکر اللہ علیہ و محبت سبب ارتداد ہے موالات و محبت سبب ارتداد ہے موالات و محبت سبب ارتداد ہے مور صلی اللہ علیہ و سلم کے نام مسیلہ کذاب کا فنط میں مرحد ہیں مرحد ہیں مرحد ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسیلہ کذاب کا قسل محبت محبت محبت میں اللہ عمیت کے لئے لازم نہیں ہو میں اللہ عمیت کے لئے لازم نہیں ہو میں اللہ عمیت کے لئے لازم نہیں ہو میں میں کا تناست نود نعمت کے لئے لازم نہیں میں کا تناست میں کی شان عاشقانہ میں کا تناست میں کیا تناست میں کا تناست میں کیا تناست میں کیا تناست میں کا تناست میں کیا تناست میں کا تناست میں کیا تناست میں کیا تناست میں کا تناست میں کیا تناست میں کیا تناست میں کیا تناست میں کینا کیا توں کیا تناست میں کیا تناست میں کیا تناست میں کیا تناست میں کیا تناس کیا تناست میں کیا تناست میں کیا تناس کیا ت | mr .       | الی اللہ کے لئے کمیا کرنا جاہتے                |
| ال عشق تو مرسر کے جینا ہے نہ مرجانا جم مجی تارک سلطنت بلخ کا درجہ حاصل کرسکتے ہیں ؟ الاست نہ ہو تو دوسرے شیخ ہے تعلق کرنا چاہے اللہ کی قدرت قاہرہ اور شان خلاقیت میں تفکر است نہ موالات و محبت سبب ارتداد ہے موالات و حض رضی اللہ علیہ وسلم کے نام مسیلہ کذاب کا قبل اللہ علیہ وسلم کے نام مسیلہ کذاب کا قبل میں محبت ہے ہور نعمت عظمی ہے ہو محبت ہے لئام نمیں اللہ علی کا منان عاشقانہ میں کا تناست خود نعمت کے لئے لازم نمیں میں کا تناست کے لئے الائم نمیں کا تناست میں کا تناست میں کا تناست کے لئے تارہ نمیں کا تناست میں کا تناست کے لئے تارہ نمیں کا تناست کی شان عاشقانہ میں کا تناست کے لئے تارہ نمیں کا تناست کی کا تناست کی کا تناست کی کرنے کی شان عاشقانہ میں کا تناست کی کرنے کی شان عاشقانہ کا تناست کی کرنے کی شان عاشقانہ کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~~         |                                                |
| جم بحی تارک سلطنت بلخ کا درجہ حاصل کرسکتے ہیں ؟  میں تاری سلطنت بلخ کا درجہ حاصل کرسکتے ہیں ؟  میں تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور شان خلاقیت میں تقکر  میں تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور شان خلاقیت میں تقکر  میں نہوت کو تین مرتدین  میں اللہ علیہ وسلم کے نام مسیلہ کذاب کا خط  میں محب  محب  محب  بت بذات خود نعمت عظنی ہے  میں نافلہ محب  کی شان عاشقانہ  میں کا تناسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ro .       | عشق تومرمر کے جینا ہے مذمرجانا                 |
| مبت نہ ہو تو دوسرے شیخ سے تعلق کرنا چاہے ۔  ہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور شان خلاقیت میں نظر ۔  ہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور شان خلاقیت میں نظر ۔  ہ نبوت کے تین مرتدین ۔  ہ نبوت کے تین مرتدین ۔  ہ نبوت کے تین مرتدین ۔  ہ نبوت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسیلہ گذاب کا قبل ۔  ہ محبت ۔  ہ محبت ۔  ہ نبات نود نعمت عظمی ہے ۔  ہ ال نافلہ عمیت کے لئے لازم نہیں ۔  ہ میں کا نناست ۔  ہ کی شان عاشقانہ ۔  ہ میں کا نناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کی شان عاشقانہ ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کی شان عاشقانہ ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کی شان عاشقانہ ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کی ناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کی ناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کی ناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کی ناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کی ناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کو نی ناست ۔  ہ کا ناست ۔  ہ کے نام ناست ۔  ہ کا ناست ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 q       |                                                |
| العالیٰ کی تدرت قاہرہ اور شان خلاقیت میں نظر اللہ علاقہ اور شان خلاقیت میں نظر اللہ علیہ و محبت سبب ارتداد ہے اللہ علیہ وسلم کے نام مسیلہ کذاب کا خط اللہ علیہ وسلم کے نام مسیلہ کذاب کا خط اللہ علیہ وسلم کے نام مسیلہ کذاب کا قسل محبت محبت محبت اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسیلہ کذاب کا قسل محبت اللہ عظمی ہے اللہ منہیں اللہ عمبت کے لئے لازم نہیں مان عاشقانہ اللہ محبت کے اللہ منہیں مان کا تناسب کی کے لئے کا تناسب کا تناسب کی کے تناسب کا تناسب کی کی کے تناسب کا تناسب کا تناسب کی کے تناسب کی کی کی کی کی کی کے تناسب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1        |                                                |
| ار سے موالات و محبت سبب ارتداد ہے ۔ اور سلی اللہ علیہ وسلم کے نام مسیلہ کذاب کا خط میں مرتدین مرتدین اللہ علیہ وسلم کے نام مسیلہ کذاب کا خط میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسیلہ کذاب کا قبل محبت معطنی ہے ۔ اس بذات خود نعمت عظنی ہے ۔ اس نافلہ عمبت کے لئے لازم نہیں ۔ اس نافلہ عمبت کے لئے لازم نہیں ۔ اس کا تناست میں کا تناست سل کا تناست سل کا تناست سے اللہ عمیت کے ال | ٥-         |                                                |
| ابوت محمرتین مرتدین مرتدین اور صلی الله علیه وسلم کے نام مسیله کذاب کا خط الله علیه وسلم کے نام مسیله کذاب کا خط الله عنه کے ہاتھوں مسیله کذاب کا قبل محبت معطمی ہے است بذات خود نعمت عظمی ہے الل نافلہ عمبت کے لئے لازم نہیں الله نافلہ عمبت کے لئے لازم نہیں میں اللہ نافلہ عمبت کے لئے لازم نہیں میں میں کا تناست میں کا تناست کا کا تناست میں کا تناست کا تناست کا تناست کے لئے لازم نہیں کا تناست کا کا تناست کی شان عاشقا نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | or         |                                                |
| انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مسیلہ کذاب کا خط ما مسیلہ کذاب کا قبل ما مسیلہ کذاب کا قبل ما مسیلہ کذاب کا قبل ما محبت معلمی ہے ہاتھوں مسیلہ کذاب کا قبل ما محبت بندات خود نعمت عظمی ہے الل نافلہ محبت کے لئے لازم نہیں مان نافتھانہ مان کا تناست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or         |                                                |
| م محبت<br>بت بذات خود نعمت عظنی ہے<br>ال نافلہ محبت کے لئے لازم نہیں<br>نرت شیخ مچولپوری کی شان عاشقانہ<br>سل کا تناست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | or         |                                                |
| م محبت<br>بت بذات خود نعمت عظمی ہے<br>ال نافلہ محبت کے لئے لازم نہیں<br>نرت شیخ مچولپوری کی شان عاشقانہ<br>سل کا تناست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ب كاقتل ١٩ | ت وحش رصی اللہ تعالیٰ عند کے ہاتھوں مسیلمہ کذا |
| ال نافلہ محبت کے لئے لازم نہیں<br>منرت شیخ مچولپوری کی شان عاشقانہ<br>مسل کا تناست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                |
| الاست شیخ میمولپوری کی شان عاشقانه<br>سل کا تناست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥٨         | ، بذات خود نعمت عظمی ہے                        |
| نرت شیخ میمولپوری کی شان عاشقانه<br>سل کائناست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09         | • • Daniel Hill, 1 and 1 and 1                 |
| سل كائنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11         |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٣         |                                                |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70         | ے<br>سے حن ظن                                  |

عنايات ربأني اثنی جنب تھنسے مالیا۔ کشی جنورین جن نع<sup>و</sup> لکاریا۔ دريا مين دوستو اگر مابير فن جونات تختى بجنورين جب يحني عسده لكائيا مُدا عِثْق بتال كمست ذلين تم بين سب مخاه پر جس کی ہوانتہ اغلط کیسے بیج ہوابتدا فانى بى تى گوگراس كانشە بى سخت تر ان كى طرف نظرت بمي مجدكو بيا لے اے خدا فتنة لحن كاخطر كيهال ہے اس ميں ہربشر براک یہ اس کاہے اثر مشلطاں ہویاکہ ہوگدا اختریه نا غدا بھی جب طوفال میں بھینس کیا کھی کثرت یا غلا سے وہ کیسا ہوا ہے باخدا عنايات ربأني

بعمالله الرحمن الرجيم

# عنايات رباني

احباب ری یو نیمن کی دعوت پر ۲۵ صفر المظفر ۱۳۳۱ ه مطابق ۱۵ اگت ۱۹۹۳ مروز اتوار مرشدی و مولائی عارف بالله حضرت اقدی مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب داامت برکاجیم نے ری یو نیمن کا تیمر اسفر فربایا - حضرت والا کے ساتھ راتم الحروف احفر سید عشرت جمیل میر عفاالله عنه اور عبدالعزیز سوجی صاحب سے جو چاردن پہلے حضرت والا کی جمرائی کے لئے ری یو نیمن سے تشریف لائے تھے - کراچی سے عصر کے بعد حضرت والا کے ساتھ جم لوگ ہوائی جہاز سے جمبئی کے لئے روانہ ہوئے اور مغرب کی نماز جماعت سے جمبئی ایر پورٹ پرادا کی گئی اور جمبئی ایر پورٹ پر اقریباً چاروائی جہاز میں براہ ہے شب موائی جہاز میں براہمی گئی اور جمبئی ایر پورٹ پر اوا کی خوائی جہاز میں براہ می کی گئی اور جمبئی ایر پورٹ پر اوا کی خوائی جہاز میں براہ می گئی۔

اور مورخہ ۱۱ گست ۱۹۹۳ء بروز دوشنبہ مقامی وقت کے مطابق صبح نو بے ہماراجہازماریشس ( Mauritius ) پراترا-بیرایک چھوٹاساخوبصورت اور سر سبز جزیرہ ہے۔ یہال سے ری یو نین کاسفر ہوائی جہاز سے تقریباً ہیں منٹ کا ہے۔ یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے جو تقریباً پچاس فیصد ہیں اور مسلمان اٹھارہ فیصد ہیں۔

ایر پورٹ پر کافی حضرات حضرت اقدی کے استقبال کے لئے موجود تھے۔ دوپہر کا قیام مولاناابو بکر صاحب کے مکان پر تجویز تھا-سفر میں رات بجر

عنايات دباني کی بیداری ہے حضرت والا کافی تھک گئے تنھے اور نبیند کا بھی غلبہ تھالہٰذا نماز ظہ ے فارغ ہونے کے بعد دوپہر کا کھانا تناول فرماکر حضرت والانے آرام فرمایا-عصر کی نماز کے بعد حائے پیتے وقت فرمایا کہ ابھی شوتے ہوئے خواب مين مولانا ظهور الحن صاحب رحمة الله عليه مهتم خانقاه تفانه بحون كو ديكها -مولانا نے خواب ہی میں یو حیصا کہ کیااللہ تعالیٰ کو ناز د کھانا جائے ؟ میں نے جواب دیا کہ ناز کے لئے دو شرطیں ہیں -ایک پیہ کہ وہاللّٰہ کامقبول ہو دوسرےاس پر غلبه حال ہو جیسے جنگ بدر میں سر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ڈعا فرمائی تھی كران تهلك هذه العصابة لم تعبد في الارض بي سيد الانبياء عليه كا غلب حال تھا ورنہ آپ تو جانتے تھے کہ اللہ تعالی کو دوسر ی جماعت پیدا کرنا کیا مشکل ے۔ بدون غلبہ حال انبیاء غیبم السلام نے بھی ناز نہیں کیا۔ دُبُ لا تُحدُّونی يَوْهُ يُبْعَثُونُ حَضِرت ابراهيم خليل الله عليه السلام نے غلبه خشيت ميں فرمايا كه اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوانہ سیجئے - ناز کے لئے مقبول ہونا ضرور کی ہے جیے کوئی بلاکا حسین ہو وہ اگر ناز د کھائے تواجیالگتا ہے مگر کوئی اندھاناز د کھائے تو ناگواری ہوتی ہے بلکہ غصہ آتا ہے-مولاناروی فرماتے ہیں ۔ زشت باشد روئے نازیا و ناز عیب باشد چتم نامینا و باز قبیل مغرب حضرت والا مولاناابو بکر کے مکان ہے ان کے مدر سہ میں جو سی مجدے ملحق قائم کیاہے تشریف لے آئے۔مجد کے امام صاحب نے عرض کیا که حضرت والا مغرب بعد چند منٹ کچھ نصائح فرماویں تو نوازش ہو گی ور نہ

منایات ربانی م مل بیان توعشا کے بعد ہے - حضرت والا نے ان کے مشورہ کو قبول فرمایا۔

بهترين خطاكار

اور بعد مغرب اس عدیث کی تشر تک فرمائی کل بنی ادم خطاء و خیر الخطاء – معنی بیر کثیر الخطاء – خیر الخطاء کے معنی بیر کثیر الخطاء – معنی بیر کشر الخطاء – معنی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیں کہ ہر انسان کثیر الخطاء ہے اور بہترین خطاکار

وہ ہیں جو کثیر التوبہ ہیں - کثیر الخطاء کو کثیر التوبہ ہونا بھی چاہئے - جیسامر ض ویسی دوااور توبہ بھی متیوں شر الکا کے ساتھ ہو-

(۱) الرجوع من المعصية الى المطاعة يعنى عوام كى توب يه ب كه كناه جهورُه ي اورالله تعالى كى فرمال بردارى كرنے لكيس -نافرمانى سے فرمال بردارى كرنے لكيس -نافرمانى سے فرمال بردارى كر فرف رجوع بيه عوام كى توب ب اور خواص اولياء كى توب كيا ب (۲) الرجوع من العفلة المى الذكر الله تعالى سے دل ذراعا فل بوگيا، گناه نميں

سر بورج می مصفحه می مصفور ایندگی بادیم می از در ایندگی بادیم الگادیا سے میں الگادیا سے

مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ اک قلب ناتوال کو توانائی دے عمیا

یہ خواص کی توبہ ہے اور اخص الخواص کی توبہ کیا ہے کہ (۳) الرجوع من المغیبة الی المحضور دل کوہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر رکھے اور اگر کبھی غیبت ہو جائے کہ ول ذراساان کے محاذات ہے ہٹ جائے تو فور اول کواللہ تعالیٰ کے سامنے کردے وہ ہمہ وقت باخدار ہتے ہیں۔ یہ لوگ خیر الخطائمین ہیں۔ اب

عنايات ربأني

قیر الخطائین کیوں فرمایا صرف خیر فرمادیا ہوتا خطائین کی نسبت ہی باقی نہ ہوتی تو اس کا جواب سے ہے کہ پھر تو بہ کی کرامت اور خاصیت ظاہر نہ ہوتی کہ تو بہ ایسا کیمیکل ہے جو شر کو خیر بنادیتا ہے اور خطائین کی نسبت باتی رہنے ہے بندول کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ ترکیب اضافی میں مضاف ہی مقصود ہوتا ہے جیسے جاء غلام ذیلہ یہاں زید نہیں غلام مقصود ہے بس خیر الخطائین میں خیر بی مقصود ہے نہ کہ خطائین میں خیر بی

#### وربار كاادب

حضرت والا کے اس بیان کا ترجمہ مسجد میں ایک طرف انگریزی میں

ساتھ ساتھ کیاجارہاتھا۔ اس کے بعد عشاکی اذالن ہوگئی اور جب جماعت کھڑئی ہوئی تو تکبیر کے وقت بعض حضرات نے ہاتھ یا ندھ رکھے تھے تو حضرت والانے یہ مسئلہ بتایا کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے دربار کا ادب ہے اور دربار میں تمبیر تح یمہ کے بعد داخل ہوتا ہے لہذا پہلے ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا نہ ہونا چاہئے بلکہ ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہونا چاہئے جب امام تکبیر تح یمہ کے تواب تجبیر کبہ کرہاتھ باندھے۔

## ∠ااگست ۳۹ء منگل

بعد فجر مسلم سی مسجد ماریش میں بعد نماز فجر حضرت والانے نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا-تبلیغی نوجو انوں کی در خواست پر حفاظت نظر کے متعلق مدایات

. فجر کے بعد میزبان حضرات سمندر کی سیر کے لئے حضرت والا عنايات ربأني

کو سمندر کے کنارے لے گئے جہال سے نو بجے واپسی ہوئی اور حضر سے والا اشر اق

کے لئے معجد تشریف لے گئے اور میز بال ناشتہ کے انظام میں مصروف ہوگئے حضر سے والا کو بھوک معلوم ہور ہی متھی لیکن معجد میں تبلیغی جماعت کے امیر نے
درخواست کروی کہ ہمارے نوجوان دوست نگاہ کی حفاظت کے متعلق حضر سے
والا سے ہدایات جاہتے ہیں اور انہول نے کہا کہ جماعت تقریباً دوگفتہ بعد یہال
سے روانہ ہو جائے گی - حضر سے والا نے فرمایا کہ بہت اچھااور احقر سے تنیباً فرمایا
کہ اب ناشتہ کا در میان میں ذکر بھی نہ کرنا کہ ناشتہ مختد اہورہا ہے کیونکہ ناشتہ
مقصود نہیں ہے۔ جب دین کی بات ہور ہی ہو تو جمہ تن اس طرف متوجہ
ہو جاؤ۔ چہرہ سے بھی ظاہر نہ کرو کہ توجہ ناشتہ کی طرف ۔

حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان ہویا بڑھاہر ایک کو نظر ک حفاظت کی ضرورت ہے بلکہ بڑھے کو اور زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے کیو تکہ جب کار پُر انی ہو جاتی ہے تواس کی بریک بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے ۔ جوان کی بمت بلند ہوتی ہے وہ جب چاہتا ہے فور اُبریک لگاویتا ہے ۔ بوڑھے کی ہمت بھی کمزور ہوتی ہے اور بوڑھی کار کے بریک لگاؤ تو بھی دوقدم آگے جاکر رکتی ہے للند ابوڑھے کے بھسلنے کازیادہ خطرہ ہے اس لئے بوڑھوں کو زیادہ احتیاط کرنا چاہئے ۔ بنگہ دیش میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میری جوان میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میری جوان میٹی ہے آپ تواس کے دادااور نانا کے برابر میں ذرا اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے میں نے کہالا حول ولا قو ق الا باللہ یہ تو بالکل حرام ہے چاہے سوبرش کا بوڑھا ہو جائے کی عمر کا ہو جائے اس کو بھیر تا سب حرام ہے اور یہ اس کو بھیر تا سب حرام ہے اور یہ اس کو بھیر تا سب حرام ہے اور یہ کو بھی جوان لڑکیوں کو دیکھنایاان کے سر پر ہاتھ پھیر تا سب حرام ہے اور یہ اس کو بھی جوان لڑکیوں کو دیکھنایاان کے سر پر ہاتھ پھیر تا سب حرام ہے اور یہ اس کو بھی جوان لڑکیوں کو دیکھنایاان کے سر پر ہاتھ پھیر تا سب حرام ہے اور یہ اس کو بھی جوان لڑکیوں کو دیکھنایاان کے سر پر ہاتھ پھیر تا سب حرام ہے اور یہ کی کو بھی جوان لڑکیوں کو دیکھنایاان کے سر پر ہاتھ پھیر تا سب حرام ہو اور یہ کی ہوران لڑکیوں کو دیکھنایاان کے سر پر ہاتھ پھیر تا سب حرام ہے اور یہ کھی جوان لڑکیوں کو دیکھنایاان کے سر پر ہاتھ پھیر تا سب حرام ہے اور یہ کھی جوان لڑکیوں کو دیکھنایا کے سر پر ہاتھ کو بھیر تا سب حرام ہو اور کو کھی جوان لڑکیوں کو دیکھنایا کے سر پر ہاتھ کے بھیر تا سب حرام ہے اور پہلا کھی جوان کو دیکھنایا کو بھی جوان کر کھی جوان کی کو بھی جوان کو دیکھنایا کی دیکھنایا کی در اس کی کی دی کھیر تا سب حرام ہے اور کیا کو کھی کو کھیر تا سب حرام ہے دیا کھی کھیر تا سب حرام ہو کی کھیر تا سب حرام ہے اور کھی کھیر تا سب حرام ہے اور کیا کھی کھیر تا سب حرام ہو کھیں کی کھیر کی کھیر تا سب حرام ہو کھیر کی کھیر تا سب حرام ہو کھیر کیوں کو کھیر کو کھیر کی کھیر کھی کھیر تا سب حرام ہو کھیر کی کھیر کے کھیر کی کھیر کے کھیر کی کھیر کی کھیر کھیر کی کھیر کے کھیر کی کھیر کے کھیر کے کھیر کی کھیر کے کھیر کے کھیر کی کھیر کے کھیر کیر کے کھیر کی کھیر کے کھیر

جوانوں کے لئے بھی ناجائزے کیونکہ ان کی قوت بھی جوان ہے اس لئے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کسی نوجوان کو کوئی عورت بُلائے جو خوبصورت بھی ہے خاندانی بھی ہے مگر وہ اس ہے کہہ دے کہ میں اللہ ہے ڈر تا ہوں اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے کا وعدہ ہے - ری یو نمین میں مجھ سے بعض نوجوان علاء نے بتایا کہ یہاں عیسائی لڑ کیاں داڑھی والوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں اور ال کو دیکھ کر اشارے کرتی ہیں کہ جمیں یوز ( use )کرو بعنی استعمال کرو تو میں نے ان ہے کہاکہ جبوہ حمہیںاشارے کریں تومیرایہ شعر پڑھ دو – اس نے کہا کہ کم ہیر میں نے کہا کہ نو پلیز اس نے کہا کہ کیا وجہ میں نے کہاخوف خدا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں کیاحرج ہے۔ لونہ دود کچھ تولولیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرمادیں کہ اپنی نگاہیں نیچی کرلیں کیونکہ دیکھنے ہے حسن اور عشق میں ایمیڈنٹ ہو جائے گا-جب ایکسیڈنٹ ہو گا تو ایمان میں ڈنٹ آ جائے گا- بخاری شریف کی حدیث ہے مر ورعالم صلی الله علیه وسلم نے قرمایا که زنبی العین النظر جس نے کسی عور ت کودیکھااس نے آنکھوں کاز ناکر لیا یعنی نہ اس کا گال چوہانہ اس کو پیار کیانہ اس سے کوئی بُرا کام کیاصرف دیکھنے ہے آئکھوں کازنا ہو جائے گا۔ ای طرح لڑکوں کو و کھنا حرام ہے اور ان ہے تفتگو کرنا گی شپ کرنا یہ زبان کا زنا ہے ای طرح نامحرم عورتول سے باتیں کرنا بنی مداق کرنا زبان کا زنا ب زنا اللسان النطق-جج وعمرہ کرکے حاجی صاحب جہاز پر بیٹھے،ایر ہوسٹس آئی تواب اس کو

عنايات ربأني

دی کے کر کہدرہ ہیں کہ آیا جائے تو لادو۔ نفس پہلے کہتا ہے کہ اس کو آیا کہو، آیا دی کے کے بعد چھاپا مارواور پھر اس کا پاپا کھالو یعنی گناہ کی حرام لذت حاصل کرلو۔ دیکھنے حکومت نے اعلان کیا کہ ایک ہفتہ تک پانی نہیں ملے گااپی شکیاں بھرلو، آپ نے فکلیاں بھر لیں آئی نئیاں بھر لیس تو بانی اسٹاک نہیں ہوگا سب آپ نے فکلیاں بھر لیس نیکن ٹوٹیاں بند نہیں کیس تو بانی اسٹاک نہیں ہوگا سب بہہ جائے گاای طرح عمرہ سے نوافل سے تبجد سے، تبلیغ سے قلب نور سے بھر جائے گاای طرح عمرہ سے نوافل سے تبجد سے، تبلیغ سے قلب نور دل جاتا ہے مگر آنکھ سے نامحرم کو دیکھ لیاکان سے گانا من لیا تو سارا جمع شدہ نور دل سے نکل جاتا ہے۔

#### جلدالله والابننے كائسخه

بی ایک چیز اور بتا تا ہوں۔ بیمبئی میں ایک تحفی نے بچھ سے پوچھا کہ جلد اللہ والا بننے کا کیا نسخہ ہے۔ میں نے کہا جو جہاز اُڑانے کا نسخہ ہے۔ جہاز کا میٹر بل ( material ) زمین سے ہے، اس کا سار الوہا پیتل و غیر ہ زمین کا ہے اور ہر چیز اپنے مستقر اور مر کز پر رہتی ہے۔ اس کو اُڑانے کے لئے تین چیز یں چاہئے (۱) سیجے پائلٹ ہوجو منزل کاراستہ جانتا ہو (۲) اور پٹر ول بھی بہت زیادہ چاہئے کیو فکہ اُڑانے میں کئی بڑار گیلن خرج ہوجا تا ہے اور بعد میں تو ہوا کے مہارے پر اُڑ تا ہے (۳) تیسرے یہ کہ دوڑنے کے بعد جب جہاز میں اسٹیم تیار ہوگئی کہ اب فیک آف کرنے والا ہے کہ ایک و شمن نے فائر کر دیا جس سے اس کی اسٹیم قبار کی اسٹیم تیار کی اسٹیم قبار کی اسٹیم تیار کی اسٹیم تیار کی اسٹیم قبار کر دیا جس سے اس کی اسٹیم فکل گئی اب جہاز نہیں اُڑ سکتا ہی اب پائلے بھی بریار پٹر ول بھی ہے کار سے اس کی اسٹیم فکل گئی اب جہاز نہیں اُڑ سکتا ہی اب پائلے بھی بریار پٹر ول بھی ہے کار سے سات کی طرح انسان کا جسم بھی زمین سے بنا ہے اس کو زمین کی چیز و ل میں مز و آت

عنايات ربأني ہے مٹی کی عورت، مٹی کا کھانا مٹی کے کباب، مٹی کی بریانی، مٹی کا مکان ان ہی چیزوں میں لگار ہتاہے کیکن جب اللہ والا بنتا جاہے تواب ایک مر شد بنائے پھر ذکر الله اور تلاوت و تبلیغ کی محنتوں سے قلب میں ایک اسئیم پیدا ہوتی ہے - شیطان دیکتاہے کہ اب اس کی اسٹیم تیارہ اور اب یہ اللہ کی طرف فیک آف کرنا جا ہتا ہے تو اس کو عور توں میں حسینون میں ، لڑ کوں میں اور دنیا کے مال و دولت کے چکروں میں ڈال دیتا ہے آتھوں سے بد نظری کرا کے کانوں سے گانا سنوا کر، زبان ہے غیبت کرا کے ، جھوٹ بلوا کر گناہ کرا کے اس کی اسٹیم ختم کر دیتا ہے جس ہے کہ وہ ساری زندگی خداتک نہیں پنچا-بال اگر تقوی اختیار کرے تو محبت کی اسٹیم قائم رہتی ہے جس کی برکت سے اللہ تک پہنچا ہے۔ پھر اس کا جسم تو یہاں رہتاہے اور قلب وروح اینے اللہ کے ساتھ رہتے ہیں اس کی روح کا جہاز اللہ کے قرب میں اُڑتا ہے ، صرف جسم ہے دنیا کا کام کرتا ہے مگر وہی تین شرطیں لیعنی پینخ اور راہ نماہو محبت کا پٹر ول ہواور خوب ہواوراسٹیم ضابعے نہ کرے یعنی گناہ سے بیچے صحبت اہل اللہ اختیار کرے اور ذکر کی کثرت کرے-آ خریں دعا فرمائی کہ اے اللہ ہماری زندگی کی ہر سائس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی آپ کی نارا صکی میں نہ گذرے بیہ اد لیاء صدیقین کی آخری سر حدے اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سر حد تک بدون التحقاق و بدون صلاحیت پہنچادے کیونکہ آپ کریم ہیں اور کریم بدون صلاحیت عطافر ماتا آج بعد عشاماریشس کے دارالخلافہ یورٹ لوئیس کی مسجد شان اسلام میں حضر

عنايات، بأني

والل كے بيان كا نظم تھا راسته ميں شہر فينكس (PHOENEX) ييں ماريشس كے ايك نوجوان عالم نے پچے دير قيام كى درخواست كى تقى للبذا حضرت والا مع چندر فقاء كے تقريباً ديڑھ بجے پنجے اور نماز كے بعد قيلولد فرمايا-

ولى الله بننے كاراسته

نماز کے بعد چند تھیجین فرمائیں: فرمایا کہ اللہ کی ولایت اور دو تی حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کو نوا مع الصادقین اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی افتیار کرو اور تقویٰ کے معنی ہیں کہ ہمارے دوست

موجاؤ كيونكه دوسرى آيت مي فرمات جي ان اولياء و الا المعتقون جارك اولياء كون جي ؟ متقى بندے - تو معلوم بواكه متقى الله كادوست ب - لبذاالله

تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دوست بنتاجا ہے ہو تو تقوی اختیار کرواور تقوی حاصل کرتا ہے تو سحو نوا مع الصاد قین ہمارے دوستوں کی یعنی تقی بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ گدھا بھی اگر نمک کی کان میں گر جاتا ہے تو نمک بن جاتا ہے

، بن بنگ بن گیا تو باد شاہ بھی کھا تا ہے اور مفتی اعظم بھی کھاتے ہیں لیکن نمک بننے کے لئے شرط میہ ہے کہ گدھا مر جائے ،اپنے کو مٹادے اگر نہ مرا تو گدھے کا گدھای رہے گا۔ بس جواللہ والا بنتا جاہے وہ اپنے نفس کو کسی صاحب

نسبت کے سامنے مثادے -اپنی رائے کواس کی رائے میں فٹا کر دے اس کی کامل اتباع کرے توبیہ بھی اللہ والا ہو جائے گا-

یہ طریقہ بزر گوں سے چلا آرہا ہے اور اسی طریقہ سے لوگ اللہ والے پنے ہیں اور یہ سنت سے زیادہ قریب ہے لہٰدا زیادہ نفع بخش ہے جبکہ دوسر ہے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

منايات رباني

ظریقوں میں پیہ خاص بات نہیں اگر چہ رہ بھی نافع ہیں کیونکہ دین کا کوئی کام نفع سے خالی نہیں لیکن نز کیہ واصلاح کامل کے لئے یہ طریقنہ بزرگاں خاص ہے جبکہ تھی دینی کام میں انتظاماًاگر تھی کوامیر بنادیا گیا تود وسرے وفت وہامور بھی ہو سکتا ہے لیکن ﷺ مرید نہیں ہو سکتا جس طرح نبی امتی نہیں ہو سکتا۔اس لئے ﷺ ہر دن سینخ رہتا ہے لہٰذااس کی صحبت سے اصلاح کامل ہوتی ہے۔اللہ والا نینے کے لئے کسی صاحب نسبت ہے جو ہزر گول)کا اجازت یافتہ ہوا تعلق ضروری ہے اس کے بغیر عاد ڈ نسبت عطا ہونا محال ہے-اور دوسری ضروری چیز اللہ والا بنے کے لئے گنا ہوں ہے بینا ہے ولایت کامدار تبجد ، نوافل ، کثرت ذکر ، نفلی حج وعمرہ پر نبیں ہے تقویٰ برے اور تقویٰ کے معنی ہیں اللہ کی نارا ضکی والے اعمال سے بچنا۔ لیعنی اللہ کو ناراض نہ کرنااوراس زمانہ میں جو گناہ عام ہے اور جس کی وجہ سے بز اروں ساللین خدا ہے محروم ہو گئے ہیں وہ ہے بد نگاہی-حدیث یاک میں اس کو آئنکھوں کاز نافر مایا گیاہے ذنبی العین النظر بخاری کی حدیث ہے۔ نظر بچانے میں دل کو حلاوت ایمانی عطا ہوتی ہے نظر بچاؤاور دل میں ایمان کا حلوہ کھاؤ اور آج کل تو سڑ کول پر ایر پورٹوں پر ربلوے اسٹیشنوں پر اسکولوں کے پاس ایمان کے حلوہ کی د کا نیں تھلی ہو ئی ہیں نظر بچاتے ر ہواور حلوۃ ایمانی کھاتے رہو، نظر کو تکلیف دواور دل میں ایمان کے حلوه کی لذت اور مٹھاس لو – دنیا ہی میں جنت کامز دیلنے لگے گا – اہل اللہ کو ایک جنت ونيابي مين عطامو جاتى ہے جنة في الدنيا بالحضور مع المولميٰ جس ول میں خالق جنت ہے جنت ہے زیادہ مزہ اس کو نہ ملے گا؟ جس نے اللہ کوراضی منايات دبأفي

11

ر کیاوہ خالق جنت کو ساتھ کئے پھر تاہے

پھر تا ہوں ول میں یار کو مہمال کئے ہوئے

روئے زمیں کو کوچہ جانال کئے ہوئے

اور دوسری جنت آخرت میں ملے گی جہال دیدار اللی نصیب ہو گااللہ تعالی ہم ب کو نصیب فرمائیں آمین -

### دوو ظيفے

فرماما كه دو وظفے بناتا مول جس كاخيال البحى نماز بي ييس آيا ورسوچ ر ہاتھا کہ کوئی یو چھے گا تو بتادوں گا-نیک بننے کے لئے اور گناہ چھوڑنے کے لئے لا حول ولا قوة الا بالله برنماز كے بعد سات مرتبہ يڑھ لياكريں -ان شاء الله تعالى بہت جلد مناہ مجھوٹ جائيں کے كيونكه اس كلمه كے معنی حضور علي نے خود ارشاد فرمائے ہیں كہ لا حول اى عن معصية الله الابعصمة الله ولا قوة على طاعة الله الابعون الله بم "نا:ول ـــ نبيل نے کتے مگر اللہ کی حفاظت ہے اور کسی عبادت کی ہم میں طاقت نبیں ہے لیکن جب الله تعالیٰ مدد فرمائیں-اور ملاعلی قاری رحمة الله علیه فے اس حدیث کی شرح مارك مين ايك حديث نقل فرمائي ب كه جب بنده لا حول و لا قوة الا بالله يرُ حتاب توالله تعالى فرمات بي اسلم عبدى واستسلم اى عبدى انقاد و توك العناد ليعني ميرا بنده مطيع و فرمال بردار ہو گيا اور سر نشي حجوز دي -واستسلم کے معنی بیرای فوض عبدی امور الکاننات باسرہا الی الله تعالیٰ عز وجل اور میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپر و کردئے

عنايات ربأني

11

البنداجب الله تعالی روزانه فر شتول کو بشارت دیں گے که میر ابنده فرمال بردار موسیاتو کیاان کولاج نه آئے گی ورنه فرشتے کہیں گے که یالله آپ تو فرماتے ہیں که میر ابنده فرمال بردار ہو گیالیکن میہ تو ابھی نالا تقیال کر رہا ہے لبندا الله تعالی اپنی بشارت کی لاج رکھتے ہوئے بنده کو سنوار نے کا فیصلہ فرماتے ہیں اس لئے پہلے زمانے کے مشابخ اپنے مریدوں کو صرف الاحول و الا قوة الا بالله بنی کا ذکر بنایکرتے تھاورای سے وہ صاحب نبیت ہوجاتے تھے۔
بنایا کرتے تھاورای سے وہ صاحب نبیت ہوجاتے تھے۔
بنایا کر ور کر کا اس دعا کو روزانه مانگا سیجے معمول بنا لیجئ الله ہو ارحمنی بتوك

ر المعاصى ولا تشقنى بمعصبتك الالله مجھ بررحم فرمائة ترك معصيت كى توفيق عطافر ماكر اور مجھے بر بخت نه كيجة اپنى معصيت و نافر مائى ت - حديث ياك كے الفاظ بتار ہے جي كه برگناه آوى كو بد بختى كى طرف لے جاتا ہے اور گناه كاترك خوش قسمتى كى طرف لے جاتا ہے - معصيت سبب شقاوت ہے اس كئے بہت ورنا جا ہے گناه كاترك خوش قسمتى كى طرف لے جاتا ہے - معصيت سبب شقاوت ہے اس كئے بہت ورنا جا ہے گناه سے بہت بچنا جا ہے اور ترك معصيت علامت رحمت ليے بہت ورنا جا ہے گناه سے بہت بچنا جا ہے اور ترك معصيت علامت رحمت

## و ضو کے دوران منقول د عا

حق اور علامت سعادت ہے۔

ایک صاحب کے دریافت کرنے پرارشاد فرمایا کہ ملاعلی قاری رحمة اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وضو کے دوران ایک بی دعامنون ہے اور وہ یہ ہے اللہ ماغفولی ذنبی و وسع لی فی داری و بارك لی فی دذقی اور بعض کتابوں میں جودعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ داہناہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے بایاں ہاتھا دھوتے وقت یہ پڑھے اور چرہ دھوتے وقت یہ پڑھے تو یہ علاء کی بنائی ہوئی

عناية ت رباني

دعائیں ہیں سنت سے ثابت نہیں اور میر ہے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکا تہم نے فرمایا کہ جوان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو مسنون دعارہ جاتی ہے لہذا الن کے بجائے صرف مسنون دعا اللّٰہم اغفولی ذنبی و وسع لی فی داری و بارك لی فی رذفی بی پڑھنا چاہے ۔ ایک سنت میں جو بور ہے وہ دنیا مجر کے صالحین کے وظائف میں نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد کارے ماریش کے دارالخلافہ بورٹ لو کیس PORT)

LOUIS) کوروائلی ہوئی جہال بعد عشام جدشان اسلام میں وعظ کا نظم تھا۔
مغرب کی نماز پورٹ لو کیس کی مرکزی معجد میں ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پچے معزرات نے درخواست کی کہ چند منٹ پچھے تھیں تر ماوی جائے حضرت والا نے مندر جہ ذیل ارشادات فرمائے جو مختصر آپیش کر تاہوں۔

حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لئے سر ور عالم علیہ کی علیہ کی التان دعا

ارشاد فرمایا کہ ایک مختفر حدیث سناتا ہوں جو پانچ سیکنڈ کا وعظ نبوت ہے۔ سر ورعالم علی نے فرمایا کہ جو میری بات کو غورے ہے اورات یاد کرلے اور کسی کو پہنچادے تو اللہ اس کو ہر امجرار کھے خوش رکھے تو سر ورعالم علی کی دعا لینے کے لئے ہم سب کو آپ کی حدیث کو غورے سنناچاہ محدثین فرماتے ہیں کہ الین کے لئے ہم سب کو آپ کی حدیث کو غورے سنناچاہ محدثین فرماتے ہیں کہ الین دعاسر ورعالم علی نے اُمت میں کسی کو نہیں دی۔ پیروں کی دعا بزرگوں کہ دائی دعا لینے کی کتنی لا کچے اور کتنی کی دعا لینے کی کتنی لا کچے اور کتنی کی دعا لینے کی کتنی لا کچے اور کتنی

منایات، با الله علی الله علی و نکد آپ علی کی غلامی الل سے پیر بنتے تیں بزرگ بنتے میں ۔ پانچ سینٹر کے اس و عظ کو یاد کر کے آپ اپنے بیوی بچوں یادو ستول کو سنا دستی اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی وعا کے مستحق ہوجائے الله تعالی قبول فرمائیں۔

پانچ سینٹر کا و عظ نبوت

پانچ سینٹر کا و عظ نبوت

حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مُخْصَ فِي حِمَا يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَاالْنَجَاةُ نَجَاتُ كَاكِيا راستہ ہے، دوزخ سے بیخے کا اللہ تعالیٰ کی سزامے بیخے کا کیاراستہ ہے تو آپ علی نے تین تھیجتیں فرمائیں اور یہ حضور علیہ کا وعظ ہے جویائج سیکنڈ میں ختم ہو گیا۔ آپ کہیں گے کہ یانچ نکینڈ میں کیا فائدہ ہوگا توانجکشن لگانے میں کتنی د سر لگتی ہے لیکن بخار اتر جاتا ہے یا نہیں ؟ جمبئی میں قار می طیب صاحب رحمۃ اللہ عليه مهتنم دارالعلوم ديوبند كو ١٠٥ بخار تقاادر قاري صاحب كو جلسه ميں مدعو كيا گیا تھا مہتم مدرسہ نے کہاکہ قاری صاحب کی شرکت کا یوسٹر شایع ہو چکاہے اور انہیں بخارے -اگر قاری صاحب شریک نہ ہوسکے تومیری عزت خاک میں مل جائے گی- ایک مشہور ڈاکٹر کو بلایاجو غیر مسلم تھا-اس نے کہاکہ وس ہزار رو پے لوں گااور اس نے ایک سینڈ میں ایک انتجکشن لگایااور قاری صاحب کا بخار اُتر گیا-جب د نیاوی ڈاکٹر کے ایک سینڈ کے انجکشن سے فائدہ ہو سکتا ہے تواللہ کے ر سول علی کے یانچ سکنڈ کے وعظ ہے اُمت کے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتی

10

اللَّى كُمُراتِى بدايت سے كول بدل نهيں على؟ مِن حضور عَيْنَ كَ الفاظ نوت كو چيش كرون كا آپ إلى گراتِى بدايت كو چيش كرون كا آپ اپنى گھڑيوں كود كيئے سرور عالم عَيْنَ كَا وعظ پائج سكن لا مِن فَتَمَ مُوجائے كا- حديث پاك به أملك عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْنُكَ وَابْكِ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْنُكَ وَابْكِ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْنُكَ وَابْكِ عَلَيْكَ بِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْنُكَ وَابْكِ عَلَيْكَ بِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْنُكَ وَابْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أَلَيْكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْنُكَ وَابْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مُعْلِينَةً عِلَى خَطِينَةً بِكَ -

پانچ سیند کا وعظ نبوت ختم ہو گیا-اب اس حدیث کی مختصر شرح کرتا

## زبان كو قابوميں ركھو

ہوں

حضور علی فراتے ہیں املک علیک لسانک کہ اپی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو اپنا غلام بناکر رکھوجس سے بات کرو تو خیال رکھو کہ کیابولیں پہلے سوچو پھر بولویا اپنے مشائ اور ہزرگوں سے بات کرو تو سوچو کہ ادب کے خلاف تو نہیں ہے ۔ بیوی سے بات کرو تو ایک بات نہ کروکہ آپس میں لڑائی شروع ہو جائے اور طلاق کی نوبت آجائے کی استاد سے بولو تو تعظیم میں کی نہ آنے دو، ور تے رہوکہ کہیں ہے ادبی شہوجائے جتنے دنیا میں جھڑے ہیں یہ سارے جھڑے نہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ قتل و قال کی نوبت آتی ہے ای سارے جھڑے نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو کہ اللہ اس بات سے خوش ہے۔

ایک عورت اپ شوہر سے لڑا کرتی تھی شوہر اس کوڈنڈے مارا کرتا تھا وہ تنگ ہو کرایک بزرگ کے پاس گئی اور کہا کہ میرا شوہر مجھ کوڈنڈے مار تا ہے کوئی تعویذیا کوئی و ظیفہ دیدوشٹخ اللہ والے تھے سمجھ گئے کہ بیہ زبان کی خراب ہے حنايات ربانى

اس کی زباناگر روک دی جائے تو شوہر اس کوڈ نڈا نہیں مارے گا-ان بزرگ نے کہاکہ جلدی ہو تل لا ہم یانی وم کر کے دیتے ہیں۔ بو تل میں یانی وم کر دیااور اس الله والے نے کہا کہ جب شوہر کو غصہ آئے اور وہ ڈیڈااٹھائے تو تو جلدی ہے اس کاایک گھونٹ منہ میں لے لیا کر مگر حلق سے بنیجے نہ اتارنا، اگر حلق سے اتارا تو اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا- چنانچہ اس نے بدتمیزی کی شوہر کو غصہ آیاوہ ڈیڈااٹھا کر لایا نواس نے جلدی ہے منہ میں بو تل ہے یانی لیااور خاموش جیٹھی رہی-شوہر حیران ہو گیا کہ ابھی تو یہ گالیاں دے رہی تھی اور عجیب معاملہ ہے کہ اب خاموش بیٹھی ہے۔اس کور حم آگیااور ڈنڈار کھ دیا۔ کئی باراییا ہواجہال اس نے بد تمیزی کی اور جب شوہر ڈنڈالایا تواس نے جلدی سے منہ میں یانی رکھ لیااب شوہر نے کہا کہ جب ہم کو کچھ کہتی نہیں تومیں اس غریب کو کیوں کچھ کہوں۔ غرض جھ مہینے تک ڈنڈا نہیں پایااور انڈاخوب کھایا شوہر خوش ہو گیا کہ اب تو اڑتی نہیں -اس عورت نے جاکراس بزرگ کو بہت بڑا ہدیہ دیا- کوئی میٹھی چیز یکا کرلائی کہ حضور آپ کے دم کئے ہوئے پانی نے تو کمال کر دیا جھ مہینہ ہے شوہر نے مجھے ڈنڈے نہیں لگائے - جب وہ چلی گئی تو پیر صاحب نے اپنے مریدوں اور شاگردوں سے فرمایا کہ میرے بڑھے ہوئے یانی نے کچھ اثر نہیں کیا بلکہ میں نے اس عورت کی زبان روک دی - اسی زبان سے دنیامیں قتل دخون ہوتے ہیں -اس مدیث سے آپ علیہ نے ساری دنیا کو امن بخشا، ساری کا کنات کو آپ نے امن دیدیا کہ اگر زبان کو قابو میں رکھو گے تو لڑائی جھکڑا مقدمہ قتل وخون ہب ختم ہو جائے گا-

عنايات د يأتي

بے ضرورت گھرہے مت نکلو

اور فرمایا کہ بلاضر ورت اپنے گھر سے مت نکلو-ذکر و تلاوت و نوافل و در ودشریف کی کثرت ہے اپنے گھر کو وسیع کر لویعنی جو شخص اپنے گھر میں اللہ اللہ کرتا ہے تلاوت کرتا ہے در ودشریف پڑھتا ہے اس کا حجوما سا گھر بھی بہت

بڑا معلوم ہو تا ہے کیونکہ وہ اللہ والا ہے زمین و آسان کا خالق جس دل میں اپنی خاص تجلیات سے متجلی ہوگا وہ دل بہت وسیع ہوجاتا ہے ، اس کو اپنا گھر بھی بڑا

معلوم ہوتا ہے ایک آومی جس کا گھر بہت بڑا ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ساری دنیا اس کو نگ ہوجائے گی - تو بلا ضرورت اپنے گھرے نہ نکلو- حضرت سفیان

ثُوری رحمة اللہ علیہ فرماتے میں هذا زمان السکوت و ملازمة البیوت والقناعة بالقوت حتی یموت اینے زمانہ میں بیے نصیحت فرمائی کہ بیہ زمانہ

خاموش رہنے کا ہے اور گھروں سے چنکے رہنے کا ہے کہ بلا ضرورت گھرے باہر کا مارا کا کا ایک اور گھروں نے دینے رہنے کا ہے کہ بلا ضرورت گھرے باہر

مت نکلو اللہ اللہ کرو صرف ضروری کامول کے لئے نکلو جیسے دفتر جاتا ہے ، تجارت کے لئے جانا ہے وغیرہ اور اللہ تعالیٰ جورزق دے اس پر قناعت کروادر

الله كاشكراداكرو-

حیدر آباد د کن میں جب میں گیا توایک دوست نے کہا کہ چکئے آپ کو شہر د کھالا ئیں۔ میں نے ان کوجواب دیاجو خود بخو د شعر بن گیا کہ ''

نه لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں

اضافه مو گامیری بے گلی میں

بعنی شہر میں عور تیں بے پردہ گھر رہی ہیں - شیطان تو کہتا ہے کہ ان حسین

منايات د بأفي

عور توں کو دیکھنے ہے چین ملے گا لیکن چین چھن جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والے کو ڈاکٹر نمک کھانے ہے منع کرتے ہیں ای طرح نمکین شکلوں کود کیھو گے توروح كابلد يريشر بائى موجائ گا- نمك كھانے سے جم كابلد يريشر بر هتاہے حينول کو دیکھنے سے روح کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے ، روح بیار ہوجاتی ہے ہے چینی اور یریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے - جو مخص پر یوں کو دیکھتاہے پریشانی میں مبتلا ہو تا ہے کیونکہ پریشانی میں تو پری ہے ہی جب بری آئے گی تو شانی ساتھ لائے گی-شانی میں یاء نسبتی ہے بعنی پری کہتی ہے کہ میری شان پریشانی ہے۔بس اب نظر بچاکر ر ہواللہ ہے دل لگا کر رہو غیر اللہ ہے دل چھڑاتے رہواللہ ہے چیکاتے رہویہ ہے لااللہ الااللہ - لااللہ ہے غیر اللہ ہے دل حجیر الواور الااللہ ہے دل اللہ ہے جوڑ لو-دل میں ایمان کانور آ جائے گا- آج کل سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ بجلی شبت اور منفی ( plus اور Minus ) دو تاروں سے بنتی ہے - کلمہ میں اللہ تعالی نے لا الله كامنفي تاراور الاالله كامثبت تارديا ہے-جب كوئى حسين لڑكى يالڑ كاسامنے آئے تو نظريں نيجي كرلوبيه لاالله كامنفي تار ہو گيااور ذكر ونوا فل واعمال صالحہ بيہ الاالله كا مثبت تارہے-ان دو تاروں ہے دل میں ایمان کی بجلی پیدا ہوتی ہے-اینی خطاؤل پرروتے رہو

اور اس وعظ نبوت کا آخری جز ہے کہ اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں -میر اشعر ہے یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا تری سر کار میں بندوں کا ہر دم چیٹم تر رہنا 19

الاگست ۱۹۹۳ء بروز بدھ بمقام پلین مایاریش الماریش ول کے لئے حفاظت نظر کے سنہری اصول مول سے لئے حفاظت نظر کے سنہری اصول مولانا ہو بکر صاحب کی قیام گاہ میں ناشتہ کے بعد ایک عالم صاحب نے عرض کیا کہ رات مسجد شان اسلام میں بعد عشا حضرت والا کی تقریم میں ول کے ایک ماہر ڈاکٹر بھی تھے جو میرے جانے والے بھی ہیں رات حفاظت نظر کے متعلق حضرت والا نے جو بیان فر مایاس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ میرے باس مسلم اور غیر مسلم عور تیں آتی ہیں مجھے ان کو و یکھنا پڑتا ہے ان کا معالجہ بھی کرنا پڑتا ہے ان سے ہا تیں بھی کرنی پڑتی ہیں میرے لئے نظر کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے حضرت والا ہے ہوچھ کر بتا ہے۔

عور توں کے معاینہ کے لئے لیڈی ڈاکٹرر کھی جائے

فرمایا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ عور تول کے لئے کوئی عورت ڈاکٹر ماہر قلب (ہارٹ اسپیشلسٹ) ملازم رکھ لی جائے جو صرف عور تول کو دیکھے ، چاہے تنخواہ پررکھ لیس یا نفع میں شریک کرلیں جیسا مناسب ہو۔اس میں آمدنی چاہے کم جو جائے اس کو اللہ کی رضا کے لئے برداشت کریں۔انڈا مکھن چاہے کم جو جائے اس کو اللہ کی رضا کے لئے برداشت کریں۔انڈا مکھن چاہے کم جو جائے لیکن دل کو ایسا سکون ملے گا کہ اس کے سامنے روپے کی کیا حقیقت ہے اور جو اللہ کوراضی کرنے کی ہمت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کی مدو فرماتے ہیں، کوئی کی نہیں ہوتی۔ بہبئی میں میرے ایک دوست دانتوں کے ڈاکٹر مجھے اپنے مطب میں میرے دانت بنانے کے لئے لے گئے۔نوجوان تھے میں نے دیکھا کہ مطب میں میرے دانت بنانے کے لئے لئے۔نوجوان تھے میں نے دیکھا کہ مطب میں میرے دانت بنانے کے لئے لئے۔نوجوان تھے میں نے دیکھا کہ

ا کیے کر تچین لڑ کی کا گال پکڑ کر اس کا دانت دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بعد میں ان ہے کہاکہ آپ کے باطن کا توستیاناس ہوجائے گا۔ تبلیغ میں جو آپ چلے لگاتے ہیں سارے چلوں کانور ضالع ہو جائے گاا یک ہی معاینہ میں - کہنے لگے کہ پھر میں کیا کروں -میرےیاس تولؤ کیال بھی آتی ہیں اور مرو بھی آتے ہیں-میں نے کہا کہ عور توں کے لئے آپ کوئی لیڈی ڈاکٹر ملازم رکھ لیس جو صرف عور توں کو د کھیے اور آپ صرف مر دول کو دیکھیں -اب اس میں آمدنی اگر کم ہوتی ہے تو ہونے دیجئے ،اللہ کے لئے کچھ تکلیف برداشت کرو- صحابہ نے تو پیٹ پر پھر ہاند ھے تھے ہمیں انڈے مکھن میں ذرا کمی کرنا گوارا نہیں - چنانچہ انہوں نے ایسا بی کیااور آج تک وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ داقعی اگر میں ایبانہ کرتا تو میری داڑھی کا بچنامیر ادین پر قائم رہنا محال تھااور یہ بھی کہا کہ میری آمدنی میں کوئی کی نہیں ہوئی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ میں کہتا ہول کہ اللہ پر کوئی مرکر تو دیکھیے۔ بھلاجو ان يرم ے گاس كوده برباد ہونے ديں گے؟ --اورانہوں نے لڑ کیوں کو پڑھانے کی ملاز متے استعفیٰ دے دیا كراچى میں خون كے ايك بہت بڑے اسپيشلٹ ڈاكٹر جو علامہ سيد سلیمان ندوی کے عزیز بھی ہوتے ہیں مجھ سے بیعت ہو گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے داڑھی رکھ لی-ایک دن کہنے لگے کہ مجھے ہفتہ میں دو بار کا کج میں لڑ کیوں کو ا یک ایک گھنٹہ پڑھانا ہو تاہے اور اس کے دس ہزار روپے تنخواہ کے علاوہ ملتے ہیں کیکن اب بیعت ہونے کے بعدیہ ہورہاہے کہ جس دن میں ان کو پڑھا تا ہوں اس ذن میری تہجد قضا ہو جاتی ہے اور ول میں ظلمت معلوم ہوتی ہے - مجھے یقین

مديات ربأل

الا کو گیاہے کہ میہ لڑکیوں کے پڑھانے کی نحوست ہے کیونکہ وہاں نظر کی تفاظت پورے طور پر نہیں ہوپاتی لبندا میں اس پڑھانے کی نوکری ہے استعفیٰ دے رہا ہوں کیو کئے میری ہیپتال کی ملاز مت توہ ہی اور پڑھانے کی نوکری چھوڑنے ہوں کیونکہ میری ہیپتال کی ملاز مت توہ ہی اور پڑھانے کی نوکری چھوڑنے ہے جو دس ہزار کی کی ہوگی تو میرے پاس ایک اور فن ہے دواؤں کا وہ شروٹ کردوں گااللہ تعالی اس کے ذریعہ ہے عطافر ہائیں گے ۔ لیکن اب میں لڑکیوں کو نہیں پڑھا سکتا لہذا انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور ماشاء اللہ بہت آ رام ہے ہیں کوئی معاشی شکی اور رزق میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ آدمی ہمت کرے تو پچھ مشکل نہیں۔

## كم ہمتوں كے لئے بھى اصلاح كاايك راستہ

بہر حال اس کی ہمت نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب ہے کہہ دیں کہ جب عور تیں یا گریاں آئیں حتی الامکان نگاہ کی حفاظت کریں آگر نظر ڈالیس تو اچئی پچٹی سطی نظر ڈالیس نگاہ جماکر نہ دیکھیں جیسے ریل میں بیٹھے ہوئے سامنے ہو در خت گذرتے جاتے ہیں کہ دہ نظر تو آتے ہیں لیکن آپ ان کی پیتال نہیں گنتے جیسی نظر ان پر ڈالتے ہیں ایسی ہی سطی نظر ڈالیس کہ ان کے حسن کا دراک نہ ہو ۔ اور یہ میر اقبہ کریں کہ یہ عورت یالا کی جو ہم میری مال ہے بہن ہے یا ہی ہا اس کو خوب کہا ہم کری نظر سے دیکھوں ۔ اس سے پچھ شرم آئے گی ۔ کی شاعر نے خوب کہا ہے کہ یہ ن نظر سے دیکھوں ۔ اس سے پچھ شرم آئے گی ۔ کی شاعر نے خوب کہا ہے۔

بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو میں کانب گیا

عنايات ربأني

-

تحضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کمزور ولی اللہ کو کوئی تھڑی خوبصورت عورت گرالے اور اس کی آئکھیں اپنے ہاتھوں سے کھول کر کہے کہ

مجھے دیکھ ! دیکھتی ہوں کہ اب کیے مجھے نہیں دیکھے گاتو حضرت فرماتے ہیں کہ واقعی اگر وہ صاحب نسبت اور اللہ والا ہے توانی شعاع بھرید کو کنٹرول کرے گا

سطحیاوراُ چٹی پچٹی نظر ڈالے گا گہری نظر سے نہیں دیکھے گا-لبذاجب مجبوراُ سطحی نظرے دیکھنا پڑرہاہو توبیہ مراقبہ بھی کرو کہ میری نظر تواس عورت یالڑ کی برہے

لیکن میری نظر پراللہ تعالیٰ کی نظر پاسبان ہے ذراد ھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میر اایک شعر ہے ۔۔۔

> میری نظر پہ ان کی نظر پاسبال رہی افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم بریر

روحانی صفائی کی "ون ڈے سروس"

اس کے بعد جب گھر آئیں تو دو نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیس کہ اب اللہ میر بے نفس نے آپ کی ناخوشی کی را اہوں سے خوشی کا جواد نی ذرہ ہجر ایا ہو ہیں ایس مستلذات محر مد مسروقہ سے آپ کی معافی چاہتا ہوں کیونکہ نفس کا مزائ مکھی کاسا ہے ۔گلاب جامن پر مکھی اگر ایک لمحہ کے لئے بیٹھے گی تو کوئی نہ کوئی ذرّہ پر اے بھا گتا ہے جا گتا ہے بھا گتا ہے لہذا اے اللہ نفس کی ان خفیف اور پوشیدہ ادنی ترین لذتوں سے بھی میں معافی جاہتا ہوں جو میر بے نفس کی ان خفیف اور پوشیدہ ادنی ترین لذتوں سے بھی میں معافی جاہتا ہوں جو میر بے نفس نے چرالی ہوں اور جس کا مجھے احساس نہ ہوا ہو۔ لہذا گھر

واپس آگر روزانه دو نفل بیژه کر خوب گزگژا کر گناہوں کی معافی اور آئندہ

عنايات ربأني

اس المحفاظت کی خوب د عاکریں اس کانام "ون ڈے سروس" ہے جیسے گندے کپڑوں گی صفائی ڈرائی کلینتگ والا کر دیتا ہے اس طرح سے گناہوں کی گندگی ہے روح کی صفائی دوز کی روز کر لیجئے۔

۱۲۰گسته ۱۹۹۳ء بروز جمعه

ری یو نین کے لئے روا گی

نماز جمعہ کے بعد کھانا تناول فرماکر حضرت والانے پچھ دیر قیلولہ فرمایا۔
ماریشس ایر لائن کے طیارہ سے ساڑھے چار بجے شام ہم لوگوں کی سیٹ بک تھی۔
سواتین بچایرپورٹ کے لئے روائلی ہوئی ۔ ایرپورٹ یہاں سے بالکل قریب
ہے تقریباً پانچ منٹ میں ایرپورٹ پہنچ گئے ماریشس کے مقامی علاء اور میزبان
مولانا ابو بکر صاحب کا حضرت والانے شکریہ اداکیا کہ آپ حضرات بہت محبت
سے پیش آئے اوروین کا بھی خوب کام ہوااللہ تعالی قبول فرمائیں آمین۔

ے چین آئے اور وین کا بھی خوب کام ہوااللہ تعالی قبول فرما میں آئیں۔

عار بج حضرت والا نے فرمایا کہ اب عصر کی نماز پڑھ لینی چاہئے۔

بعض حنفیہ کا بھی قول ہے کہ ایک مثل پر عصر کاوفت شر وع ہوجاتا ہے چنا نچہ کہ شریف میں ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تواسی قول پر عمل کرتے ہیں اپنے ملکوں میں اس کی عادت تو نہ بنانی چاہئے لیکن سفر میں ایسے موقعوں پر ابر پورٹ پر اس مخبائش سے فاکدہ اٹھانا چاہئے۔ سفر میں بعض دفعہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نماز ہی قضانہ ہوجائے۔ حضرت والا دامت برکا تہم کی امامت میں ماریش ابر پورٹ بر

نماز عصرادا کی گئی-

تقریباً ساڑھے چار بجے ہم لوگ جہاز پر سوار ہوئے مار بشس سے ری

عنايات ربأني

تو نمین کا فضائی سفر بڑے طیارہ ہے ہیں منٹ اور حچھوٹے طیارہ سے حالیس منٹ کا ہے۔ یہ چھوٹاطیارہ تھاجس میں ہم لوگ سوار تھے۔ جمعہ کے دن بعد عصر قبولیت د عا کا وقت ہو تا ہے - حضرت مر شدی وامت بر کا حہم پر واز کے دوران و عامیں مشغول رہے۔ویسے بھی اکثریر واز کے دوران حضرت والا کا دعاما تگنے کامعمول ہے- فرماتے ہیں کہ فضاؤں میں گناہ نہیں ہوتے اس کئے امید قبولیت زیادہ ہے-تقریباً ساڑھے یا کچ بجے شام طیارہ ری یونین میں اُترا-ایر پورٹ پر حضرت والا کے شاگر د خاص اور خلیفہ مولاناعمر فار وق صاحب جو کرا چی میں جار سال خانقاہ میں رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے پہال دوروز پہلے ایک میٹے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کانام جلال الدین رومی رکھا ہے - راستہ میں مولانا عمر فاروق صاحب کے خسر جناب حافظ امین پٹیل صاحب نے کہا کہ مولانا عمر فاروق اور ہماری سب کی خواہش ہے کہ اگر حضرت والا کو زحمت نہ ہو تو ہیتال میں تشریف لے جاکر وہاں بچہ کی سنت تجینیک ادا فرمادیں اور اس کے بعد خانقاہ تشریف لے چلیں - حضرت والانے ان کی درخواست قبول فرمالی اور سپتال تشريف لے گئے۔

## خانقاه امدادیداشر فیدری یونین میں آمد

حافظ امین بنیل صاحب کے گھر پر مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ کر حضرت والا بمعہ احقر راقم الحروف سینٹ پیر (ST. PIERE) کے لئے روانہ ہو گئے اور تقریباً ایک گھنٹہ میں سینٹ پیر پہنچ اور خانقاہ دکھے کر حضرت والا بہت خوش ہوئے - حافظ داؤد بدات صاحب جو حضرت والا کے خاص شاگرد اور

عنايات ربأنى

ro

خلیفہ ہیں میہ خانقاہ حضرت والا کے ایماء سے انہوں نے قائم کی ہے -اور کراچی
میں حضرت والا کی خدمت میں چھ سال رہے ہیں - حضرت والا نے فرمایا کہ الحمد
میں حضرت والا کی خدمت میں چھ سال رہے ہیں - حضرت والا نے فرمایا کہ الحمد
میڈر کی یو نمین میں سلسلہ تھانوی کی ایک خانقاہ قائم ہو گئی - اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے
ہزرگوں کا فیض جاری فرمائیں اور یہاں سے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوں مافظ واؤد صاحب نے فرمایا کہ ماشاء اللہ نقشہ بھی خوب اچھا نکالا الیکن دعا بھی کیا
کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیس کیونکہ گام کے اسباب جمع ہونا اور بات ہے
اور کام لینا اور بات ہے - وہ تو اللہ کے فضل پر مو قوف ہے - دعا کرو کہ اے اللہ

اسباب توجع ہو گئے کام آپ لے کیجے اور قبول بھی فرما کیجے۔ ۲۱ اگست ۹۳ء بر وز ہفتہ

تفسير يليتني كنت ترابأ

بعد فجر بینٹ پیر کی مجد اطیب المساجد میں حضرت والا نے تھوڑی دیر بیان فرمایا -

فرمایا کہ امام صاحب نے ابھی نماز میں عم بیساء اون کی سورۃ پڑھی ہے۔ نماز بی میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس سورۃ کاشان نزول اور تفییر چند منٹ میں عرض کروں -

قیامت کے دن اللہ تعالی اپنا فیصلہ مخلوق پر فرمائیں گے اور جس کا جس پر ظلم ہوگا اس کو اس کا حق دلائیں گے یہاں تک کہ جانور جو ایک دوسرے کو ستاتے ہیں اللہ تعالی میدان محشر ہیں ان جانوروں کو زندہ کریں گے اور فرمائیں

گے کہ جس نے جس کو ستایا ہے آج تم اس کا بدلہ لے لوچنانچہ اگر کسی بکری نے کسی بکری کے سینگ مار اہو گا تو مظلوم بکری کو حکم دیں گے کہ آج اس کو تم مارلو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حق د لا مَیں گے اور یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جس کی حکومت اور سلطنت ہو وہ اگرانی رعایا کواس کا حق نہ دلائے توبیہ ظلم ہے اور اللہ تعالی ظلم سے پاک ہیں اللہ تعالی مالک دوجہان ہیں- مظلوم جانورول پر بھی جوظلم ہوا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالی میدان قیامت میں دلائیں گے - جب اللہ یاک کے علم سے جانور ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں گے تواللہ تعالیٰ فرمائیں گے کونوا تو ابااے ساری دنیا کے جانور و تمہیں خدانے تمھاراحق ولا دیاجو جانورتم میں كمزور نتے اور دنیا میں اپنا بدله ندلے سكے اب الله تعالى نے اپنى قدرت ہے تم کو بدلہ ولادیالہذااے جانور واب تم مٹی ہو جاؤ کیونکہ تمہارے لئے نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے - جنت و دوزخ انسانوں اور جنات کے لئے ہے لہٰذا جب الله تعالیٰ کو نوا تراباً فرمائیں گے توسب جانور مٹی ہو جائیں گے تب ہر کا فر کے گایلیتنی کنت تراہاً اے کاش ہم بھی مٹی ہوجاتے لیکن اللہ تعالی ان کو مٹی نہیں ہونے دیں گے ،اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے العیاذ باللہ -د نیامیں معافی مانگنا سستاسوداہے لہٰذا یہاں جس نے جس کو ستایا ہے اس کاد نیا ہی میں حق ادا کر دومعاف كرالوورنہ قيامت كے دن اللہ تعالىاس كاحق د لا ئيں گے - اب ووكان ميں بيٹھے ہوئے ہیں زبان چل رہی ہے کہ فلال صاحب میں یہ خرابی ہے فلال ہے و قوف ہے اس کا نام غیبت ہے۔ پیٹھ ہیچھے کسی کی ٹرائی بیان کرناغیبت ہے۔ یہ فخض

من بت ربانی

آئے مردہ بھائی کا گوشت کھارہا ہے ایعب احد کم ان یا کل لحم اخیہ مینا کیا ۔ تم کویہ بات پندے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ وہ تو بے چارہ وہاں موجود نبیں ہے کہ اپناد فاع کر سکے مثل مردہ کے ہے۔

## فیبت زناہے اشد کیوں ہے؟

غیبت زناے زیادہ اشد ہے سحابہ نے یو چھا یار سول اللہ عظیمہ غیبت زنا ہے زیادہ بخت کیوں ہے ؟ آپ علی نے فرمایا کہ اگر کوئی زناکر لے پھر اللہ تعالی ے توبہ کرلے تواس کی توبہ قبول ہے جس سے زنا کیا ہے اس سے جاکر معافی مانگناضر وری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں کیونکہ اگر جاکراس ہے کیے کہ ذرامیں آپ ے معافی ما تکنے آیا ہوں تواس کواور ندامت ہوگی اوراس کی رسوائی اور بدنای کا اندیشہ ہے-زناحق العباد نہیں ہے آہ!اللہ تعالیٰ کا حسان ہے بندوں پر کہ ہماری آبرو کی کیا حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی عزت رکھ لی کہ اس کو حق العباد نہیں رکھا بلکہ اس گناہ کواینے حق میں شامل فرمایا کہ بس کہہ دو کہ یا اللہ جو مجھ سے بیا گناہ كبيرہ ہو گيايا آئكھول سے نامحرم عور تول كود يكھا ان سب گناہوں ہے معافی جا ہتا ہوں تو معاف ہو جائے گا- بندول یا بندیوں ہے جاکراس معاملہ میں یہ کہنا نہیں بڑے گا کہ مجھے معاف کردو - لیکن آپ علی نے فرمایا کہ غیبت ایسی چیز ہے کہ جس کی غیبت کی گٹی اس سے جاکر معافی مانگنی پڑے گی بشر طیکہ اس کو خبر لگ جائے مثلاً کوئی مجرات میں ہے یاڈا بھیل میں ہے اس کی یہاں کسی نے غیبت کی تواگر اسے خبر نہیں ہے تو اس سے جاکر معافی مانگنا لازم نہیں ہے۔ یہ تحکیم الامت مجد ڈالملت مولانااشر ف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ

عنايات ربأني

علیہ کی تحقیق ہے کہ جس کی آپ نے غیبت اور بُر ائی کی ہے اس کواگر خبر نہیں ے تواس ہے جاکر معافی مانگنالازم نہیں- تو پھر کیاکرے؟اس کے لئے نہیں ے مغفرت مانکو کچھ بڑھ کر بخش دو، مشکلوۃ شریف میں کفارہ غیبت میں یہ روایت ہے کہ یوں کے ان یعفر الله لی و له کہ اللہ تعالی مجھ کو بھی معاف کرے اوراس کو بھی معاف کر دے لینی اس کی مغفرت کی بھی دعاکرے کہ جس کی ہم نے ٹر ائی کی ہے یاشنی ہے اے اللہ معاف کر دیجئے - ٹر ائی کرنااور سُنناد و نوں حرام ہیں - حدیث یاک ہیں ہے کہ جس نے کسی کی پُر الٰی سُنی اور پچھے نہیں بولا گو کگے كى طرح بيشارها ادركه الله في الدنيا وا لأخرة الله تعالى اس كو دنيا اور آ خرت میں عذاب دے گا-جب کسی کی غیبت ہور ہی ہواس وقت خامو ثی حرام ے-اس سے کہو کہ آپ نیبت نہ کیجئے مجھے تکلیف ہور ہی ہے مجھے گناہ میں مبتلا نہ سیجئے -اس کاد فاع کرو یااس کی تعریف کرو کہ وہ اچھے آدمی ہیں-اور جس نے اینے مسلمان بھائی کاد فاع کیااوراس کی غیبت کوروک ویااللہ تعالیٰ اس کااجراس کو د نیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے اور جس نے غیبت کرنے والے کی بال میں بال ملائی کہ بال بال مجھ کو بھی میں ڈاؤٹ (شک) ہے، ٹھیک کہتے ہویاریہ توبیں نے بھی دیکھاہے کہ اس کے اندریہ خرابی بال بیں ہال ملائی اور اسكاد فاع نهيس كياتو ادركه الله تعالى في الدنيا والآخرة الله تعالى اسكو د نیااور آخرت میں عذاب دے گا اور اگر د فاع کی قدرت یا ہمت نہیں تو اس تجلس سے اٹھ جائے جہاں غیبت ہور ہی ہے لہٰذار وزانہ اللّٰہ تعالٰی ہے یوں کہئے کہ یااللہ مخلوق کا کوئی حق ہم نے مارا ہو ، کسی کی غیبت کی ہو ،یا غیبت سنی ہویاان کو بُر ا

منايات ربآني

بھلا کہا ہو تو یہ جو میں صبح و شام تینوں قل پڑھتاہوں اس کا ثواب ساری اُمّت کووے دیجئے کینی جن جن کے حق ہمارےاد پر ہیں ان کواس کا ثواب دے دیجئے تاکہ قیامت کے دن آپ ان کو ہم ہے راضی کردیں توان شاء اللہ یہ تینوں قل والاوظیفہ آپ کو مخلوق کے شرہے بھی بیائے گااور ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ادا ہو تارہے گا-منشابہ ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو جس مجلس میں غیبت کی ہے ان لو گوں کے سامنے اپنی نالا تعتی کا اعتراف کرے کہ ہم ہے بڑی نالا نقتی ہو ئی اگر ان میں ایک عیب ہے تو سیکڑوں خوبیاں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے معافی مائلیں اور اس کو ایصال ثواب کریں اور جو اہل حقوق ہیںان ہے جاکر معافی مانگ لو بشر طیکہ اس کو آپ کی خیبت کی اطلاع ہو گئی ہے اور اگر اطلاع نہیں ہے تو خواہ مخواہ جاکر اس کا دل خراب مت کرو-اس بے جارہ کو خبر بھی نہیں ہے اور آپ کہد رہے ہیں کد مجھے معاف کرد بجئے میں نے کل آپ کی غیبت کی تھی-اس سے اس بے جارے کواذیت ہو گی-روزانہ صبح و شام تینوں قل پڑھ کریوں دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ اس کا ثواب ان لوگوں کو عنایت فرمایئے جس کا میں نے کوئی حق مارا ہو بُرا بھلا کہا ہو غیبت کی ہو کمی قتم کا بھی حق ہو تاکہ قیامت کے دن یااللہ ہم پر کوئی مقدمہ نہ دائر کردے اور ثواب ان کو دے کران کو ہم ہے راضی کر دیجئے اس طرح ان شاء الله آپ جنت کے راستہ پر آ جائیں گے کیونکہ جنت اس وقت ملے گی جب اللہ کے حقوق میں بھی معانی ہو جائے اور بندول کے حقوق میں بھی معانی ہو جائے۔

آخر میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لئے سب سے بڑی دولت ہیہ ہے

عنايات دبأني

كَّهُ آپ بهم سے راضى اور خوش ہو جائيں اور يا الله تمام گنا ہول كو چھوڑنے كى توفق نصيب فرما الله والى زندگى نصيب فرما بهم سب كويا الله اولياء كے زمرہ بيس واخل فرما يا الله جوكام بهى دين كا ہواس كو قبول فرما ربنا تقبل منا الله الله الله الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد و الله و صحبه الحسيع العليم و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد و الله و صحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الواحمين -

مومن کی دلجوئی بہت بڑی عبادت ہے

حضرت والاصبح جب سیر کے لئے تشریف لے گئے تو کینیڈا سے کئی ہار ایک صاحب کافون آیاجو حضرت والا ہے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے فون پر کہاتھا کہ میں دوبارہ وو بیچے فون کروں گا-حضرت والا ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد ہے تشریف لائے- دو بیجنے والے تھے تو فرمایا کہ فون آنے دو بعد میں کھانا کھائیں گے -اس اثناء میں حافظ داؤد صاحب ایک شخص کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میرے دوست ہیں آج کل کچھ پریشان ہیں دعاجا ہے ہیں حضرت والانے فور أدعا کے لئے ہاتھ أٹھاد ہے اور دعا فرمائی اور دعا کے بعد ان صاحب ہے فرمایا کہ بعد میں تبھی دعا کروں گااور سب حاضرین سے فرمایا کہ جب کوئی دعا کے لئے فرمائش کرے توایک دعافور اگر دیا کرواس سے اس کادل خوش ہو جائے گا کیونکہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا بہت بڑی عیادت ہے-مر قاۃ میں ادخال السرور في قلب مومن خير من عمل الثقلين به وعاحاضرانه ب اور بعد میں غائبات وعامجی کروکہ وہ اسرع الاجابة ب إنَّ اسوع الدعا

إجابة دعوة غائب لغائب (ابوداؤد)

عنايات رباني

کینڈا کے فون پر تقیحت کینیڈاے تقریباہر ہفتہ حضرت والا کے ایک متعلق کلیم صاحب کا فون آتا ہے اور وہ حضرت والا کی تھیبحت فون پر شیب کر لیتے ہیں پھر وہاں ہے امریکہ تھیجتے ہیں اور دہاں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ ہیں ان کو بھی کیسیٹ تصحیح ہیں۔ کراچی فون کر کے انہوں نے یہال ری یو نمین کا فون نمبر حاصل کیااور دو بجے ان کا فون آیا تو حضرت مرشدی دامت بر کا حبم نے ان کو فون پر بد تھیجت فرمائی که جو سانس اور جو لمحه اور جو وقت الله کی یاد میں یاالله والوں کی صحبت میں گذر جائے بیہ ہے بس تمہاری زند گی اور اصلی دولت اور جس کو عام لوگ دولت سمجھتے ہیں اس کے لئے شرط ہے کہ وہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو تو ٹھیک ہے ور نہ وبال ہے لہٰذاا تنازیادہ دنیاہے ول نہ لگاؤ کہ ہر وقت بس دو کان دیکھ رہے ہیں ہر وقت فرینک یاڈالر گن رہے ہیں کیونکہ جس وقت روح نکلے گی اور جنازہ جائے گااس وقت بتاؤ تمہارے ماس کیا کیارہے گا؟ قبر ستان کس شاندار موٹر ے جاؤے یا آدمیوں کے کندھوں پر جاؤے ، کتنی کاریں ، کتنی بلڈ تمیں ، کتنے مُلِيفُون قبر ميں جائيں گے كتنے خادم جائيں گے كتنے ہاتھ چومنے والے جائيں گے - یہ نہ سمجھنے کہ میں آپ ہی کو کہتا ہوں میں اپناعلاج بھی کر تار ہتا ہوں کہ اختر سوچ كه ايك دن تو قبر ميں أتارا جائے گا تو كوئى يار كوئى مريد كوئى ہاتھ چوہنے والا وماں نہیں ہو گا لہٰذ االلہ تعالیٰ کوخوش کر لیا تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو ور نہ مرید نہ خادم کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہاں اللہ کے لئے اگریہ تعلق ہے تو ہمارے لئے پُواپ ہے لیکن ذریعہ مقصود کو مقصود کا در جہ مت دو - مقصود اللہ کو راضی کرنا

عنايات ربأني

ے - یہ جو دین کی خدمت کررہا ہوں یہ سب ذریعہ مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بیہ ذرائع ہیں لیک خدمت کررہا ہوں یہ سب ذریعہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کرنے کے بیہ ذرائع ہیں لیکن اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے -اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں -لہذاا پی زندگی سے ہوشیار ہو جاؤا یک دن جنازہ قبر میں جانے والا ہے قبر ستان جاتا ہے-

لہٰذااللہ کی یاداللہ کی محبت کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے کہ ان بی کے ذریعہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے ہیں جو لھے جو سانس اللہ کی یاد میں گذر جائے اس کو بادشاہوں کے تخت و میں گذر جائے اور جو الل اللہ کی صحبت میں گذر جائے اس کو بادشاہوں کے تخت و تان سے زیادہ قیمتی سجھے جو ہمارے کفن کے ساتھ کام دے گا۔ ورنداگر کوئی شخض کروٹر پتی ہے ، بادشاہ ہے لیکن جب اس کا جنازہ قبر میں اُترے گا تو کون ساجنازہ کامیاب رہے گا؟ جس نے خوب مال کمایا لیکن اللہ کو ناراض کیایا وہ جنازہ کامیاب رہے گا جس نے اللہ کو خوب یاد کیا اور اللہ کو راضی کر لیا۔ بس حاصل زندگی وہ سانس ہے جس میں بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ میرے دوشعر ہیں سانس ہے جس میں بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ میرے دوشعر ہیں سانس ہے جس میں بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ میرے دوشعر ہیں سانس ہے جس میں بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ میرے دوشعر ہیں سانس ہے جس میں بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ میرے دوشعر ہیں سانس ہے جس میں بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ میرے دوشعر ہیں سانس ہے جس میں بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ میرے دوشعر ہیں سانس ہے جس میں بندہ اللہ کو بیات جو تجھے پر فدا ہوا

اس کھے حیات پہ اختر فدا ہوا وہ میرے لمحات جو گذرے خدا کی یاد میں بسوہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے سے میسی سے سے سے سے سے سے

معاملات و شجارت میں بھی شر نیعت کی پابندی کی تا کید کل بعد عشا املان ہوا تھا کہ روزانہ بعد عشامجلس ہوا کرے گی-لہذا آج حضرت والا ہے تعلق رکھنے والے پچھ علاء حضرات خانقاہ میں جمع ہوگئے۔

ارشاد فرماییا که مال بھی حلال طریقہ سے کمانا جاہے ہم مسجد میں بھیالٹد کے غلام ہیں، بازار اور دو کان میں بھیالٹد کے غلام ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں اللہ کے بندے ہیں اور دو کان پر طوق غلامی اُتار کر بھینک دیا۔ لہذا جو حجام داڑھی مونڈ تا ہے اس کی روزی حلال نہیں - داڑھی مونڈ نا حرام ہے اور ایک مشت داڑھی ر کھنا واجب ہے بعض لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ر کھتے ہیں ذراذرای -ان ہے عرض کر تاہوں کہ ایک مٹی رکھنے کاارادہ کر لیجئے تینوں طرف ایک مشت ہو پھر ان شاءاللہ داڑھی بہت خوبصورت معلوم ہو گی-لہٰذااللہ کوناراض کر کے روزی نہ کمایئے-ای طرح سے جو فوٹوگر افی کر تاہے اور فوٹو بیتا ہے اس کی آمدنی بھی صحیح نہیں جس چیز سے اللہ ناراض ہووہ چیز اپنی دو کان میں نہ رکھو۔ چٹنی رونی کھالوان شاءاللہ پیٹ پر پھر نہیں بندھیں گے -صحابہ پیٹ پر پھر باند ھتے تھے-صحابہ نے نعمتیں کم کھائیں عبادت زیادہ کی-ہم تعتیں رات دن کھارہے ہیں اور عبادت کم کررہے ہیں - ہماری نعتیں زیادہ اور شکر کم ہے ان کی نعمتیں کم تھیں شکر زیادہ تھا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آمدنی کم ہو جائے گی مثلاً د کان پر ٹی وی نہیں رتھیں کے تو گامک کم آئیں گے میں کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑی ی کم پر راضی رہو- یو چھو علاءے کہ کیا کیا چزیں حرام ہیں ان شاءاللہ تعالیٰ حلال میں اللہ تعالیٰ ہر کت ویں گے -اگرمان کیجئے حرام ہے ایک لا کھ فرینگ زیادہ کمالیااور گردہ برکار ہو گیا تو سب حرام ہیتال نکال لے گا-ایس بلائیں آتی ہیں کہ ساراعیش و سکون و آرام چھن ے جاتا ہے۔ بس آرام اور چین اللہ کوراضی رکھنے میں ہے-

# كثرت ذكرے كيامرادے؟

ارشاد فرمایا که کشت ذکرے مرادیہ ہے کہ پوراجسم بعنی قالب و تلب ہر وقت خدا کی یاد میں رہے - کوئی عضو کسی وقت نافر مانی میں متلانہ ہو، کالنا ے کسی وقت نافرمانی نہ ہو، غیبت نہ سنے ، ساز و موسیقی نہ سنے ، آنکھول ہے کسی نامحرم عورت کونہ دیکھیے ،اگر نظریڑ جائے فور اُمثالے اور اگر ذرادی مخبر الے تو فور اُاللہ ہے معافی مانگ لے ، ول میں گندے خبیث خیالات نہ لائے لیخی ہمہ وقت اس کی ہر سانس خدا پر فداہواور ایک سانس بھی وہ اللہ کو نارائس نہ کرے اور اگر مجھی خطاہو جائے تورور و کراللہ کوراضی کرے اس کانام ہے کثرت ذکر -یہ نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور عور تول کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کر تچین گاہک آگئی ٹانگ کھولے ہوئے زبان پر سجان اللہ اور نظرے اس کی ٹانگ پر - بیہ ذکر نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ اور جسم کے دوسرے اعضانا قرمانی میں مشغول -اگر جسم کاایک عضو بھی نافر مانی میں مبتلاہے توبیہ محض ذاکر نہیں ہے ۔ ذکراللہ تعاتی کی اطاعت و فرمال بر داری کانام ہے-

### بدعت کی تعریف

آج مجلی میں جب حضرت مرشدی دامت برکاتہم تشریف لائے تو فرش پر تشریف فرما ہوئے جس سے احباب ٹھیک سے نظر نہیں آرہے تھے تو حضرت والانے کری منگائی اور فرمایا کہ فرش سے آپ لوگوں کی زیارت نہیں ہو یار ہی تھی تو آپ کو دکھے کر دل میں خوشی امپورٹ یعنی در آمد کرنے کے لئے

گری پر بیٹھا ہوں اور کری پر بیٹھنا بھی سنت ہے۔ امام بخاری نے تو باب الجلوس على الكواسي ايك متقل باب قائم كيا تاكه كوئي اس كوبدعت نه کے - آج کل توہر چیز کولوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے-اگر یو چھو کہ دلیل کیا ہے؟ کہیں گے کہ یہ حضور علیقہ کے زمانے میں نہیں تھی- آپ علیقہ کے زمانه میں فریج تنہیں تھا، ریل نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھا، غرض ہر وہ چیز جو اس زمانہ میں نہ ہو وہ ان کے نزدیک بدعت ہے -ایک عالم نے جواب دیا کہ پھر تو آپ خود بھی ہدعت ہیں کیونکہ آپ بھی تواس وقت نہیں تھے۔اس لئے ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمة الله علیه نے فرمایا که بدعت كى تعريف ب احداث فى الدين يعنى دين كاندر نى باتيس ايجاد كرناجس نے کام کو ہم دین سمجھ کر کریں جیسے لاؤڈ اسپیکر کو دین سمجھ لیں یاست سمجھ لیس تو لاؤڈ اسپیکر بدعت ہو جائے گا، گھڑی کو دین سمجھ لیس تو گھڑی پدعت ہو جائے گ لیکن احداث للدین بدعت نہیں ہے بعنی دین کے لئے لاؤڈ اسپیکر کا استعال ہورہاہے تاکہ دین کی ہاتیں تھیلیں دین پھیلانے کے لئے اسباب حاضرہ کواختیار كرنابي احداث للدين إوربرعت احداث في الدين إيني دين مي كوئي نئ بات پیدا کرنااور کسی نے کام کودین سمجھ کر کرنابد عت ہے-لطفة ناصحانه

ای وعظ کے دوران فرمایا کہ ایک بزرگ کا قول ہے اعمل للدنیا بقدر مقامك فيها و اعمل للآخرة بقدر مقامك فيها ونياك لخ اتنى محنت کرو جتنایہاں رہناہے اور آخرت کے لئے اتنی محنت کرو جتناوہاں رہناہے

منايات رباني

البذا ہر وقت یہ بیلنس نکالتے رہو کہ دنیا کے لئے کتنی محنت کرنی چاہئے اور آخرت کے لئے کتنی محنت کرنی چاہئے اور آخرت کے لئے کتنی محنت کرنی چاہئے اور جو یہ بیلنس نہیں نکالتاوہ بیل ہو تا ہے - بیلنس کے اندر بیل موجود ہے جو بیلنس نہیں نکالے گا بیل ہو جائے گا-حضرت اقدیں کے اس لطفے سے سامعین بہت محظوظ ہوئے۔

۲۲ اگست ۹۳۰ بروز اتوار

بمقام خانقاه امدادييه اشرفيه سينث پير صبح اا بج

رات بیان کے بعد بعض حضرات نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کل صبح اتوار ہے چھٹی ہے اگر صبح بھی مجلس ہوجائے تو بہت اچھاہے - حضرت والا نے منظور فرمالیا چنانچہ صبح گیارہ ہے بہت سے علاء حضرات جن میں اکثر حضرت والا سے تعلق رکھتے ہیں خانقاہ میں تشریف لائے۔

بحلی کے اسراف پراستغفار

حضرت والا اپنے کمرے سے خانقاہ تشریف لائے تو دیکھا کہ بجلی کی فیوب لائٹ جل رہی ہے فرمایا کہ روشنی بجھا کر دیکھئے آگر ضرورت محسوس ہو تو دوبارہ جلالیں گے ورنہ استغفار کریں گے - چنانچہ روشنی بجھانے سے معلوم ہوا کہ ضرورت نہیں بھی - فرمایا کہ ہم سب کو جائے کہ استغفار کریں ربنا اغفو لنا ذنو بنا و امسوافنا فی احونا اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اسراف سے بچائے - بعض وقت روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی آدی سجھتا ہے کہ ضروری بچائے ۔ اس کامعیار بہی ہے کہ بجھادو پھر دیکھو کہ ضرورت ہے اس کامعیار بہی ہے کہ بجھادو پھر دیکھو کہ ضرورت ہے ایک کامیرورت اگر ضرورت

ہو تودوبارہ جلالو - بجھانے کے بعد پیۃ چلا کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی لہذا ا اتنی دیر تک جو بجلی کا استعال ہوا اس سے استغفار کرناچاہئے کیونکہ اسر اف کرنے والوں کو اللہ تعالی پند نہیں کرتے رہنا اغفو لنا ذنو بنا و اسر افنا فی امر نا-نوٹ : - قطب زمانہ عارف باللہ حضرت مرشدی و مولائی اطال اللہ بقائھم و فیوضہم کی یہ خاص شان ہے کہ ہمہ وقت ان باریک باریک باتوں پر نظر ہوتی ہے - ایک ذرہ برابر کوئی بات حق تعالی کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو حضرت والاکی طبع مبارک پر فور آگر ال ہوتی ہے جبکہ حضرت والا کے قلب مبارک پ عشق و مستی و جذب کا غلب ہے لیکن محبوب حقیقی کی رضا کا اہتمام سب احوال پر غالب ہے اور میہ ہر کس وناکس کے بس کاکام نہیں ہے ۔ غالب ہے اور میہ ہر کس وناکس کے بس کاکام نہیں ہے ۔ در کف جام شریعت ور کف سندان عشق

خاندان وقبائل كامقصد تعارف ہےنہ كه تفاضل وتفاخر

هر بوسناکے نداند جام و سندال باختن

آج حضرت والانے مجلس کے دوران یہ آیت پڑھی انا خلفنا کم من ذکر و انشیٰ و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا حق سجانہ و تعالی ارشار فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرداور عورت سے پیدا کیا بیخی بابا آدم علیہ السلام اور مائی حواعلیہا السلام سے و جعلنا کم شعوبا و قبائل اور ہم نے تم کو مخلف خاندانوں میں تقسیم کردیا لیکن یہ تقسیم تفاخر کے لئے نہیں بلکہ اس کا مقصد ہے لتعارفوا تاکہ تم کو ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے الیکن ہم مقصد ہے لتعارفوا تاکہ تم کو ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے الیکن ہم کو گول نے دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے الیکن ہم کو گول نے دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے الیکن ہم کو گول نے دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے الیکن ہم کو گول نے دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے الیکن ہم کو گول نے دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے الیکن ہم کو گول نے دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے الیکن ہم کو گول نے دوسرے کا تعارف حاصل ہو سکے الیکن ہم کو گول کے تعارف کے تفارف کے تفاشل اور تفاخر شروع کردیا ۔ جو پٹیل ہے وہ گھتا

ے کہ حارے مقابلہ میں سب تھشیل میں یعنی گھٹیا ہیں کوئی اسبات ہے کوئی گنگات ہے-اس آیت ہے یہ مسئلہ نکلا کہ اپنے خاندان پر اپنی برادری پر اپنے القاب پر فخر کرنانادانی ہے جو مقصد تعارف کے خلاف ہے-اس وقت مجھے بس سے تھوڑی ی نصیحت کرنی ہے کہ لتعاد فوا کا خیال رکھئے۔ تفاخر و تفاضل جائز نہیں کیونکہ تفریق شعوب و قبائل ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد سے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے کہ فلال خاندان سے ہ، وہ فلال فبیلہ سے ہے-خاندان و قبائل سبب عز و شرف نہیں ہیں۔ پھر عزت و شرف کس چیز میں ہے آ کے ارشاد قرباتے ہیں ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم اور اللہ تعالی کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقویٰ اختیار کر تاہے۔جو جتنازیادہ متقی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنائی زیادہ معززے-

### تقويٰ کی تعریف

ارشاد فرمایا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان سے بچنا۔ ہوتے ہیں ان سے بچنا۔ انتثال ادامر ادر اجتناب عن النواہی کانام تقویٰ ہے۔ دیجھناہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور سر در عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش بوتے ہیں اور سر در عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو ہماری خوشی ہے اور ایک اللہ ادر رسول کی خوشی ہے جو اپنی ناجائز خوشی کو خوشی خوشی جو اپنی ناجائز خوشی کو ذوشی خوشی ہوگیا، اللہ کادلی ہوگیا۔ قربان کر دے تو سجھ او کہ دہ متقی ہوگیا، اللہ کادلی ہوگیا۔

عن يات رباني

حصول ولایت کے تین نسخے

ار شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت ہمارے اکابر کی تحقیق میں تین عمل سے حاصل ہوتی ہے:-

(۱) صحبت صالحين يعنى الله والول كى صحبت - بهت سے لوگول نے بہت عبادت كى

یاایهاالذین امنوا اتقوالله اے ایمان والو تقوی افتیار کرو لیکن تقوی کے حصول کا طریقہ کیا ہے و کونوا مع الصادقین یہال صاد قین معنی میں متقین

ك ب- صادق اور متقى دونول مين نسبت تساوى ب قر آن پاك مين دونول لفظ

ا يك بى مفهوم مين استعال كئے گئے بين اور يد ميرے يشخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب كى تحقيق ہے - الله تعالى نے ارشاد فرمايا اولىنك الذين

صدقوا و اولنك هم المتقون معلوم بواكه جوصادق ب وومتقى ب اورجو

مق ہے وہ صادق ہے ای لئے ہمارے بزرگوں نے کونوا مع الصادقین کا ترجمہ کونوا مع المتقین سے فرمایا ہے۔ یعنی اہل تقویٰ کی صحبت میں رہو تاکہ

ان کے قلب کا تقوی تمہارے قلب میں منتقل ہو جائے۔ علامہ آلوی رحمة الله علیہ اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ سوال بدیدا ہوتا ہے کہ الله والول

کے پاس کتنے دن رہو ،اس کی کیاحد ہونی چاہئے ؟اللہ تعالی جزائے خیر دے اس

مفسر عظیم کو فرماتے ہیں ای خالطوا هم لتکونوا مثلهم لعنی الله والول کے ساتھ اتنار ہو کہ ان ہی جیسے ہو جاؤ لیعنی گناہ سے بیخے میں، نظر بچانے میں ان

عنايات ربأني

ای جیسے ہوجاؤ۔ جیسے وہ گناہ سے بہتے ہیں ایسے ہی تم بھی بہتے لگو مثلاً راستہ میں کوئی جارہا ہے کوئی نامحرم لڑکی سامنے آگئی اب اگر وہ نظر بچاتا ہے تو بزرگول کی صحبت کااس کو صحیح انعام مل گیااور یہ لتکونوا مثلهم ہو گیا، مثل شخ کے اس کو تقویٰ حاصل ہو گیا۔

الله والا بننے کی شرط اول اخلاص کے ساتھ الله والول کی صحبت ہے۔ دعاکرلیں کہ اے الله صرف آپ کے لئے اس الله والے کی خدمت میں جاربا ہول ان کے میر اکوئی خون کارشتہ نہیں ہے، خاند انی رشتہ نہیں ہے، وہ میر ایر نس کاشریک نہیں ہے صرف آپ کے لئے جاتا ہوں آپ کی یہ نیت گھرے برنس کاشریک نہیں ہے صرف آپ کے لئے جاتا ہوں آپ کی یہ نیت گھرے نکلتے ہی آپ کے دل کونورے مجردے گی۔

### ٢- ذكرالله كاالتزام

الله والول سے تھوڑا ساروح کی طاقت کا خمیرہ لے لیجئے بعنی ذکر پوچھے
لیجئے -اس کے لئے مرید ہونا بھی ضروری نہیں - علیم الامت فرماتے ہیں کہ جو
پیرید کیے کہ تم جب تک ہم سے مرید نہیں ہو گے ہم تم کوذکر نہیں بتائیں گے وہ
دنیادار پیر ہے - لہٰذااللہ والول سے اپنے خالق اور مالک کانام لینا سکھے لیجئے ، ذکر کی
برکت سے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گی جس سے گناہوں سے مناسبت خم
ہو جائے گی - جسے قطب نماکی سوئی میں تھوڑا سامقناطیس کا مسالہ لگا ہے اس کو
کسی طرف کو گھماؤ وہ اپنارخ شال کی طرف کرلیتا ہے - ذکر اللہ کی برکت سے
ہمارے دل کی سوئی میں نور کاایک مسالہ لگ جائے گا پھر ساری دنیا کے گناہ آپ کو

عنايات دباني

اس اپی طرف دعوت دیں تو ول قطب نما کے سوئی کی طرح کا پینے گئے گااور جب تک تو بہ کر کے اپنارخ اللہ کی طرف سیحے نہیں کرے گا ، بے چین رہے گا-ذکر کی برکت ہے آپ کوساری دنیامل کر بھی گمراہ نہیں کر سکتی ان شاءاللہ-سا- گنا ہول سے نکینے کا اہتمام

اور الله والا بننے کا تیسرا نسخہ کیاہے؟ گناہوں ہے بیخے کا اہتمام - جو اسباب گناہ ہیں ان سے ممل دوری اختیار کرو-اس کی دلیل ہے تلك حدود الله فلا تقربوها جواللہ كى حدود بين ان كے قريب بھى نه رہا-اللہ تعالى ہارے خالق ہیں ہاری کمزور یوں ہے واقف ہیں کہ یہ عور توں سے قریب رہے گا توکب تک بے گا،اگر عورت کو بی اے رکھ لیا تو بغیر ہے ہی ہے رہے گا-لبذا اسباب گناہ سے بینے کے لئے تھوڑاسا ہمت سے کام لینا پڑے گا، تھوڑاسا کم کھانا بڑے گااس لئے کہ صحابہ کے پیٹ پر پیتر بندھے تھے ہمارے آپ کے پیٹ پر پھر نہیں بندھے ہیں-اگر لڑکیوں کو نو کرر کھنے ہے پیاس ہزار فرینک کماتے ہو تو تھوڑا ساکم کماؤ کیو نکہ ان لڑ کیوں ہے مسلمانوں کا بھی ایمان خراب ہو گااور تمہارا بھی۔ کیونکہ جب تنخواہ دو گے تو پھر شیطان پہنچے گا کہ تم تنخواہ دیتے ہوا دریہ تہاری نوکر بھی ہے پھر کیوںنداس سے اور کوئی مزہ حاصل کرو- گر ابی کے وساوس آنے شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ نے بھی گئے کیونکہ آپ نے اللہ والول کی صحبت اٹھائی ہے کیکن آئندہ آپ کی اولاد نہیں نیج سکتی-کل کو ہمارے نوجوان بچوں کے اخلاق ان کر بچین لڑ کیوں کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں اس لئے اسباب گناہ ہے خود بیچئے اور اپنی اولاد کو بھی بیجائیے -جو فخص یہ نیمن کام

منایات دبانی منایات دبانی کے گااُن شاءاللہ تعالیٰ ولی اللہ ہو جائے گا۔

اردو كوجاري سيحيح

اب ایک اہم مشورہ دیتا ہول کہ یہال اُر دو کو جاری کیجئے – حضرت خلیم الامت مجد دالملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة اللہ علیہ ہے جن لوگول کو عشق و محبت اور عقیدت ہے تو حکیم الامت نے ہندوستان کے مسلمانوں کو تھم دیا تھا کہ چو تکہ ہمارے دین کا ساراذ خیر ہ اُر دو میں ہے لہٰذاا پیے بچول کو اُرد و پڑھاؤ تاکہ وہ دین کی کتابیں پڑھ سکیں۔ اور اس سے ان میں اور ہندوؤں میں فرق بھی رہے گاجب وہ اُر دو بولے گا تو سمجھے گا کہ بال ہم ہندو نہیں ہیں - ای طرح آپ آگریہاں بچوں کو اردو پڑھائیں اور پہ جب آپس میں اردو بولیں کے توان کو احساس ہو گاکہ ہم میں اور کر سچین میں فرق ہے۔ زبان کا بھی فرق ہے کیونکہ کر چین لڑکے آپس میں فرنچ بول رہے ہیں اور ہم اُردو بول رہے ہیں جہال ضرورت ہو وہاں فرنچ ہو گئے لیکن گھر میں ار دو ہو لئے اور بچوں کو ار دو سکھانا لازم کر لیجئے -اتنی اُر دو تو آجائے کہ اگر کوئی عالم آپ کے ملک میں آئے تواس کی تقریر سمجھ سکیں، بہتتی زیور پڑھ سکیں دین کی کتابوں سے استفادہ كر سكيس-حارے وين كاسارا و خيره أردوميں ہے-كہان تك ترجمه كروكے اور ترجمہ میں وہ بات نہیں آ تکتیاس لئے عرض کررہا ہوں کہ اپنے دینی مدارس میں أرد و كولاز م كرليس- حكيم الامت يراعتاد ر كھئے ان شاءاللّٰہ آپ گھائے ميں نہيں

ر ہیں گے - آپ کی آئندہ نسل گر اہ ہونے سے نی جائیگی ورنہ و من یو تد منکم عن دینہ النح کی آیت دکھے لیجئے جنہوں نے یہود و نصاریٰ سے موالات کیمی دوسی کی وہی اوگ دین ہے مر تد ہوئے فان مو الات الیہو دو النصاری تورث الارتداد روح المعانی کی عبارت پیش کررہا ہوں کہ صحابہ کے زمانہ میں جن لوگوں نے یہود و نصار کی ہے ربط و ضبط کرر کھا وہی لوگ مرتد ہوگئے -ان شاء اللہ تعالی ہمارے دین کی حفاظت ، ہماری تہذیب ، ہماری ثفافت ، ہمارا کلچر، ہمار المحاشر ہ اُردو کی برکت ہے محفوظ ہوجائے گا اور بہتر تو یہ ہے کہ عربی بھی پڑھائے عربی اور اُردودونوں زبانیں اپنے بچوں کے لئے لازم کرد ہجئے - پڑھائے عربی اور اُردودونوں زبانیں اپنے بچوں کے لئے لازم کرد ہجئے -

ای مجلس میں فرمایا کہ میں کوئی مضمون پہلے ہے نہیں سوچتا صرف دعا كرتا ہوں- ميرے شيخ شاہ عبدالغني صاحب پھولپوري رحمة الله عليه نے فرمايا تھا کہ تقریریاوعظ سے پہلے دور کعت حاجت پڑھواور سات مرتبدرب اشوح لی صدری و یسولی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اور به اسم اعظم بهي بتايا تفاللهم انك انت الله لااله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد صريث شريف مي بك جوكولي اس کویڑھ کر دعا کرے گااللہ تعالیٰ اس کی دعا کور د نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اس کے بعد وعاکرے کہ یااللہ اینے نام کی برکت ہے اور ہمارے ان بزرگول کے صدقہ میں جن کاہم نے دامن پکڑا ہے وہ مضامین بیان کراد بیجئے جو آپ کے بندول کے لئے مفید ہوں-اس لئے دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اے اللہ میرے دل وجان کواور آپ کے دل و جان کو اللہ تعالی اپنی ذات یاک سے ایسا چیکالیں کہ ساری دنیا کے حسین ،ری یو نمین کی کر سچین لڑ کیاں ، باد شاہت اور سلطنت و تجارت کوئی چیز

عنايات ربأني

## ہمی ہمیں آپ ہے ایک اعشار یہ الگ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ

ارشاد فرمایا که دیجهو بچه این مال سے چیٹا ہو تاہ اور کوئی اس کومال ے تھینے لگے تو بحد کیاکر تاہ ؟مال سے اور زیادہ لیٹ جاتا ہے میں آپ کواللہ تعالیٰ کی بندگی سکھار ہا ہو ل خدائے تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ بچہ مال کی کود میں ہو تاہے لیکن جب دیکھاہے کہ کوئی ادھر نے تھینے رہاہے کوئی ادھر سے تھینچ رہا ہے تومال کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اور زور سے لیٹ جاتا ہے-بازاروں میں اللہ کو زیادہ یاد کرو کہ وہاں اللہ ہے دور تھینجنے والے اسباب زیادہ ہیں لہذا اللہ ميال ــ اور زياده چيث جاوَ فانتشرو ١ في الارض وابتغوا من فضل الله کے بعد واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ہے جس سے معلوم ہواکہ بازارول میں جہال اللہ سے غفلت کے اسباب زیادہ ہیں اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ حمہیں کوئی اللہ سے جدا نہ کر سکے - جس طرح بچہ کو اگر کوئی اور زیادہ طاقت ہے تھنچناشر وع کردے تو بچہ ڈر تاہے کہ بیہ تواب مجھے لے بی جائے گا،امال ہے جدا كردے كا توامال سے كہتا ہے كہ امال اب مجھے بياؤ، مجھ ميں آب سے ليننے كى جو طاقت تھی میں نے یوری خرج کردی ،اینے دونوں ہاتھ آپ کی گردن میں ڈال دیئے اور پوری طرح میں آپ سے چیک گیا ہوں لیکن جو غنڈا مجھے تھینچ رہا ہے اس کی طافت اب اتنی زیادہ ہے کہ میرے ہاتھ اب آپ کے دامن ہے اور آپ کی گر دن ہے الگ ہو جائیں گے لہٰذااب آپ مجھے بیائے ای طرح جب

تک آپ کی ہمت ہے ہمت استعال کریں،جب دیکھیں کہ اب شیطان ونفس نے بہت زوروں ہے د بالیااور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا توایئے اللہ ہے رونا شروع كرد بيجئے كه يارب العالمين ميرى جتنى طاقت تھى ميں نے استعال كرلى-اب بهم في نهيس سكت اب آب بى اينى مدد بيجيج و يجئ جيسے بيد مال سے كہتا ے کہ اب آپ مجھے لیٹا لیجئے تو پھر مال اس کو دونوں ماتھوں سے پکڑ کر سینہ ہے چیکا لیتی ہے اور دوسر ادر جہ بیہ ہے کہ اپنی تھوڈی کواس کے سریرر کھ دیتی ہے اور پھر آخر میں دویٹے ہے اس کو چھیالیتی ہے تاکہ کوئی ظالم دیکھے ہی نہیں۔ یہ ہے غشيتهم المرحمة الله تعالى كى رحت بهى ايسے بى دُھانپ ليتى ہے جب بنده ال كو یاد کر تا ہے۔ جب آپ دور کعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے روئیں گے اور حفاظت مانکیں گے کہ اے خدامیری جان کو میرے جسم کو ہر نافر مانی ہے بچائے تواللہ تعالیٰ کی مدد آجائے گیان شاءاللہ-

### کمال عشق تومر مر کے جینا ہے نہ مر جانا

ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہ کر اللہ والا رہنا ہی تو کمال ہے ورنہ جنگل میں جاکر فقیری لینا رہبانیت ہے جو اسلام میں حرام ہے کیو نکہ یہ کوئی کمال نہیں کہ جنگل میں یاسمندر کے کنارے جا کر پڑجانا جہال کوئی عورت ہی نہیں صرف گھاس اور پیڑ ہوں تو کس چیز ہے نظر بچاؤ گے یہ کوئی کمال ایمان نہیں ہے - کمال ایمان تو یہ ہے کہ مخلوق میں رہو ، تعلقات کی کثرت پر اللہ تعالی کی محبت غالب ایمان تو یہ ہے کہ مخلوق میں رہو ، تعلقات کی کثرت پر اللہ تعالی کی محبت غالب

منايات ربآني کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مرجانا ابھی اس رازے واقف نہیں ہیں ہائے پروانے اللہ والے مرمر کے جی رہے ہیں اور جی جی کے مررہے ہیں-ایک صاحب نے یو جھاکیسامزائ ہے میںنے کہا ۔ مرم کے جی رہاہوں جی جی کے مررہاہوں کیا ہم بھی تارک سلطنت بلخ کادرجہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ار شاد فرمایا کہ ہم آپ اپنی معمولی حیثیت کے باوجود سلطان ابراھیم بن ادھم کا مقام حاصل کر سکتے ہیں جب کہ ہمارے آپ کے پاس سلطنت بلخ نہیں - غیر سلطنت والوں کو سلطان ابراهیم ابن اد هم کا ترک سلطنت کا در ج<u>ہ</u> حاصل کرنے کا نسخہ آج بتانا جا بتا ہوں-مان کیجئے سر کول پر جاتے ہوئے اجابک بغیر ارادے کے کسی حسین لڑکی یالڑ کے پر نظر پڑھٹی اور اس کی صورت آپ کو اتنی پیاری معلوم ہوئی کہ اس کے انتہائی حسن وجمال نے آپ کے دل کو باگل کر دیااور اس کے حسن ہے سرے پیر تک بجلی گر گئی اور دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں اس کو حاصل کرلیتا اگر میرے پاس سلطنت بکخ ہوتی اور میں سلطان بلخ ہو تا تو سلطنت کے بدلہ میں اس کو حاصل کر لیتا۔ جیسے ایک تمخص نے اینے معثوق سے کہا ۔ اگر اے ترک شیرازی بدست آری ول مارا بخال بندوت بخشم سمر قند و بخارا را

اے شیر از کے معثوق اگر تو میرے دل کو خوش کردے تو تیرے چیرہ کے ایک تل کے بدلہ بیل بیل سمر قند و بخارا دے دول گا-اس وقت کے بادشاہ نے اس فخص کو گر فقار کرالیا کہ بیل نے سمر قند اور بخارا بڑی محنت سے حاصل کیا ہے ہزار ل شہاد تیل ہوئی ہیں اور تواپنے معثوق کے تل پر مفت میں دے رہا ہے جیسے ایک فخص ایک حلوائی کی دکالن پر گیا جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا لیکن دکالن پر جاکر اس نے ہاتھ اُٹھائے کہ اے خدااس حلوائی کی دکالن پر جتنی مشائی دکالن پر جاکر اس نے ہاتھ اُٹھائے کہ اے خدااس حلوائی کی دکالن پر جتنی مشائی دوکان پر دادائی کی قاتحہ۔

لین اس حسن مجازی کی فنائیت دیکھنے کہ جب اس معثوق کی عمر زیادہ ہوگئی دانت منہ سے غائب ہو گئے گال پچک گئے آ تکھوں پر گیارہ نمبر کا چشمہ لگ گیا اور تمام اعضاء بگڑ گئے اس وقت اس معثوق نے سوچا کہ چلو آج اپنے عاشق سے سمر قند و بخار الے آئیں کیونکہ آج کل غربی بھی ہواور قرضہ بھی لد گیا ہے لہذا اس عاشق کے پاس چلوجو سمر قند اور بخار اوے رہا تھا ۔ میں اس سے کہوں گا کہ بھائی تو دونوں نہ دے تو سمر قند ہی دے دے یا سمر قند نہ دے تو بخار ائی دے دے دے اس وقت میر الحسن زیادہ تھا تو دو ملک دے رہا تھا اب ایک ہی دے دے دے باس نے جا کر میہ کہا کہ آپ دونوں ملکوں کے بجائے صرف ایک دے دیں کیونکہ میں مقروض ہو گیا ہوں تو اس نے کہا کہ تمہارے حسن کا جغرافیہ ہی بدل گیا ہے لہذا اب میرے عشق کی تاریخ بھی بدل گئ

ادهر جغرافیه بدلا ادهر تاریخ بھی بدلی نہ ان کی ہسری باقی نہ میری مسری باقی

منايات ربأتي

لہٰذااب نہ میں سمر قند دے سکتا ہوں نہ بخارا-اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ سمر قند و بخارا نہیں دے سکتے تو آلو بخارا ہی دے دیجئے سوجا کہ پچھے تو لے کر جاؤل تواس نے کہا کہ اب آلو بخار ابھی نہیں دول گاکیو نکہ تھے دیکھ کر تو مجھے بخار آرہا ہے تیرے حسن عارضی کی وجہ سے میری جماعت کی نمازیں بھی گئیں،

تیرے حسن پر شعر کہتے کہتے میرے او قات ضالع ہوئے اگر میں اس جوانی کو تقوی میں گذار تا توعرش اعظم کا سامیہ ملتا بخاری شریف کی حدیث ہے شاب

افنا شبابه و نشاطه فى عبادة ربهوه جوان جس في الى جوانى كوالله ير فداكرويا

اس کواللہ تعالی قیامت کے دن عرش کا سابیہ عطافرمائے گا جس دن اس سابیہ کے علاوه کو تی اور ساییه نه ہو گا-

یہ بات تو درمیان میں آگئی - میں عرض کررہا تھا کہ کوئی ایسی شکل

انسان کی زندگی میں نظرے گذرے کہ ول تؤپ جائے کہ کاش سلطنت بلخ ہوتی تواس سلطنت کودے کر میں اس لڑ کی ہے شادی کر لیتالیکن سلطنت ہے نہیں لبندا اب حرام کی لذت حاصل نہیں کروں گا، نددیکھوں گانداس کی ہاتیں سنوں گانه اس ہے گب شب لڑاؤل گانداس کو خط لکھول گائس درجہ میں ایک اعشاریہ بھی میں حرام لذت استراد ( در آمد ) نہیں کروں گا - یہ محرمات مسروقہ مستوردہ واجب الاستغفار ہیں - لہذا بجائے اس کو دیکھنے کے اس نے آسان کی

طیر ف دیکھا کہ اے خدااگر سلطنت بلخ ہوتی تواس سلطنت کے بدلہ میں اس ہے

عنايات دبأني

نگاح کرلیتالیکن میں آپ کے خوف ہے اس صورت ہے اپی نظر کو بچارہا ہوں جو کمیرے قلب میں متباول سلطنت بلخ ہے - علماء حضرات ہے پوچھتا ہوں کہ آپ ذرااس مضمون کو غور ہے سنے اور بتائے کہ اس شخص نے اللہ کے راستہ میں سلطنت بلخ وے دی یا نہیں - اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ شخص حشر کے میدان میں ان شاء اللہ تعالی سلطان ابراہیم او ہم کے ساتھ کھڑ ابوگا - غریبوں اور مفلسوں کو سلطان بلخ کا مقام حاصل کرنے کا یہ نسخہ اللہ تعالی نے میرے دل کو عطا فر مایا - حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جولوگ مجاہدہ کررہے ہیں اپنی آ تکھوں کی خفاظت کررہے ہیں خون تمنا پی رہے ہیں وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں حفاظت کررہے ہیں خون تمنا پی رہے ہیں وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں نظر بچاتے ہیں ان ہوا ہے -جولوگ شمادت باطنی ہے اندر اندر ان کے دل کا خون ہوا ہے -جولوگ نظر بچاتے ہیں ان ہے یو چھئے کہ دل پر کیا گذر تی ہے -

مناسبت نہ ہو تود وسرے شیخ سے تعلق کرناجاہے

 عنايات ربالي

فر کھے-اصلاح وہیں کرائے جہال مناسبت ہے-

سارادن بیان اور ملا قاتوں سے حضرت اقد س دامت برکاتہم تھک گئے

تھے۔ قبیل مغرب میزبان مفرات سیر کے لئے مفرت والا کو کارے سینٹ

پیر کے قریب سمندر کے اس کنارے پر لے گئے جہال پہاڑ نمادیوار کے یتیج

مندر کاساحل ہے۔ ساحل ہے ذرا آ کے ایک بہت بری چٹان مثل قالین کے

سمندر کے اندر بچھی ہو گی ہے اور سفید جھاگ اڑاتی ہو گی سمندر کی موجیس جب .

اس کے اوپر سے گذرتی ہیں اور پوری چٹان ایک لمحد کے لئے موجول کے پائی میں حصیب کر پھر ظاہر ہوتی ہے تو یہ منظر عجیب ولفریب ہوتا ہے - سامنے سورج

ڈوب رہا تھااور سورج کی سنبرے رنگ کی ٹکید ایسے معلوم ہور ہی تھی کہ سمندر

میں غرق ہوری ہے ۔

قرص خورشید در سیای شد یونس اندر دبان بای شد

تر جمه : سورج کاوائره تاریکی میں ووب گیا جس طرح حضرت یونس علیه السلام کا م

آ فآب نبوت مچھلی کے بطن میں پوشیدہ ہو گیا تھا۔

حق تعالیٰ کی قدرت قاہر ہاور شان خلاقیت میں تفکر

غروب کے بعد مغرب کی اذان دی گئی اور ہم لوگوں نے سمندر کے کنارے باجماعت نماز اداکی - نمازے فارغ ہونے تک سمندر کے اوپر آسان پر کنارے باجماعت نماز اداکی - نمازے فارغ ہونے تک سمندر کے اوپر آسان پر تارے بکھر چکے تنے اور جاند بھی نکل آیا تھا۔ حضرت والانے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی

خلاقیت میں غور کرو کہ چو ہیں ہزار میل کا بید د نیاکا دائرہ اور آٹھ ہزار میل اس کل

عنايات د بأني

تطر جس میں سمندر اور پہاڑ اور انسان سب لدے ہوئے ہیں بغیر تھونی تھے او بغیر ستون کے فضاوں میں معلق پڑا ہواہے اور اللہ تعالیٰ اس کوانی قدرت ہے قائم کئے ہوئے ہیں اور جاند سورج اور بے شار دوسرے سیارے جوایئے مجم اور طول و عرض میں زمین ہے گئی گئی گنازیادہ ہیں سب یوں ہی فضاؤں میں تیر رہے میں کل فی فلك يسبحون حق تعالى كى اس قدرت قاہر داور شان خلاقيت كو سوچواور پھراللّٰہ کانام محبت ہے لو-ایک شبیج ذکر نفی واثبات اورایک شبیج اللّٰہ اللّٰہ کریں اور آخر میں دعاکر لیں کہ اس سارے نظام سمشی نظام قمری اور نظام ارضی کو آپ نے اپنی صفت قیومیت ہے تھاما ہوا ہے اور میرادل توایک چھٹانک کا ہے اس کوانی صفت قیومیت کے صدقہ میں دین پر استقامت عطافر مادیجئے -اس کو سنجالنا آپ کے لئے کیا مشکل ہے جبکہ زمین و آسان کواور تمام ستار وں کو آپ نے سنجالا ہواہے-اس کے بعد حضرت والا کے ساتھ ہم سب لوگول نے اس بلندساحل پر جہال ہے سمندر نظر آرہا تھا ذکر کیا۔ آخر میں حضرت والانے دعا کرائی کہ اے خلاق عظیم یوری دنیا کو مع اس سمندر کے پانی کے اور پہاڑوں کے آپ نے بغیر ستونول کے تھاما ہوا ہے -ہم اگر ایک حصت بناتے ہیں توانجینئر بتا تا ہے کہ اتنالوہااتنی سینٹ اور اتنامیٹیریل کئے گاور نہ حصت بیٹھ جائے گی لیکن آپ نے بے شار پانی اور پہاڑ زمین پر پیدا فرماد کے اور زمین معلق پڑی ہوئی ہے ، مجھی نہ بیٹھی اور آپ کے یہ سورج چاند اور تارے دنیا سے بھی بڑے بڑے ہیں اور سب بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں -اے اللہ جب اتنی زبر دست آپ کی طاقت ہے توہم ضعیف بندے آپ کی اس مخلوق کے سامنے مچھر کے پر

عنايات ربأني

کے کروڑویں صد کے برابر بھی نہیں ہیں، ہاری اصلاح آپ پر کیا مشکل ہے،
ہم سب کو صاحب نسبت بناد ہے ۔ اے خالق مٹس و قمر، اے خالق نجوم، اے
خالق ارض و ساء اے خالق بحار و الجبال آپ کی یہ مخلوق عظیم ہے ہمارادل ان
کے مقابلہ میں کیا ہے اس کو سنجالنا آپ کے لئے کیا مشکل ہے اس کو اللہ والا
دل بناد ہے ۔ دعا کے بعد عشاہے قبل سب لوگ خانقاہ کے لئے روانہ ہو گے
مجلس بعد عشا خانقاہ امداد بیہ اشر فیہ رکی یو نیمن سینٹ پیر
کفار سے مولات و محبت سبب ارتداد ہے

الله سجانه وتعالی کاارشاد ہے یا ایھا الذین امنوا لا تتحذوا الیھو د والنصاری اولیاء اے ایمان والو یہودیوں اور سیسائیوں کو دوست مت بنان علامہ آلوی فرماتے ہیں ان آیات میں الله تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوسی کرنے کو منع فرمایا اور اس کے بعد فور آیہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین امنوا من پر تند منکم عن دینه الغ جس میں مرتدین کا تذکرہ ہود و نصاریٰ امنوا من پر تند منکم عن دینه الغ جس میں مرتدین کا تذکرہ ہود و نصاریٰ تورث الارتداد یعنی یہود و نصاریٰ کی ساتھ دوسی ارتداد الیمود و النصاری تورث الارتداد یعنی یہود و نصاریٰ اور کے ساتھ دوسی ارتداد کا سبب ہاس لئے الله تعالی نے پہلے ہے پیش بندی اور رک تھام فرمادی کہ دیکھو میرے دشنوں ہے دوسی مت کرناان سے معاملات روک تھام فرمادی کہ دیکھو میرے دشنوں ہے دوسی مت کرناان سے معاملات جائز لیکن موالات حرام ہے یعنی اپنے قلب کو ان کے قلب سے قریب نہ کرنا ورنہ ان کے قلب کا کفر تمہارے قلب میں آجائے گا۔ جس تالاب میں مجھلی نہ ہو ورنہ ان کی قلب کا کفر تمہارے قلب میں آجائے گا۔ جس تالاب میں مجھلی نہ ہو ورنہ ان کی قلب کی قوابیاں اس میں انہوں کی محکمی انہ وجائے تو ساری مجھلیاں اس میں انہا کی کو تعالی ان کی میں کو کا کارابط ہوجائے تو ساری مجھلیاں اس میں انہوں کی محکمی والے تالاب سے اس کارابط ہوجائے تو ساری محکمیایاں اس میں انہوں کی محکمی والے تالاب سے اس کارابط ہوجائے تو ساری محکمیایاں اس میں

منتقل ہو جائیں گی ای طرح اگر یہود و نصاریٰ سے تم نے اپنادل قریب کیا توان کے کفر کی محیلیاں تمہارے دل کے تالاب میں آ جائیں گی - لہذاتم ان سے معاملات توکر سکتے ہولیکن ان کے ساتھ موالات یعنی محبت ورو تی حرام ہے اور معاملات کیا ہیں؟ تنجار تی لین دین ، خرید و فروخت ۔ وغیر و- آپ فرانس جاکر كافرول سے مال خريد سكتے ہيں ليكن دل ميں ان كى محبت واكرام نہ آنے یائے-ابیانہ ہو کہ دلی اگرام کے ساتھ ان کو گذمار ننگ اور سلام کرلو-ان کی عزت دل مين آئي كه كفر بوا لو سلم الكافر تبجيلاً لا شك في كفره جو کسی کافر کواکرام کے ساتھ سلام کریگا وہ بھی کافر ہوجائے گا کیونکہ اللہ کے د تمن كاكرام كررباب- جمارے حضرت شاہ عبد الغنى صاحب پھولپورى رحمة الله علیہ کے پاس جب ایک ہندو ڈاکیہ آتا تھااور سلام کرتا تھا کہ مولوی صاحب آداب عرض توحفرت فرماتے تھے آ---داب اور میرے کان میں فرماتے تھے كه ميں يه نيت كر تا ہول كه آاور ميراپير داب- فرمايا كه يه اس لئے كر تا ہول تاكه كسي كافر كااكرام لازم نه آئے -غرض كافر كااكرام دل ميں نه ہواور تحقير تجي نہ ہو کیونکہ کافر کے گفرے تو بغض واجب ہے لیکن کافر کی تحقیر حرام ہے کیونکہ معلوم نہیں کہ کس کاخاتمہ کیسا ہونے والا ہے للذا جس کافر کو ویکھو تو بیر پڑھ لیا كرو الحمد لله الذي عافاني ممايتلاك به و فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا اس ميں آپ تحقيرے نج جائيں گے كيونكه زبان وول ہے شكر نکل گیااور شکراور کبر جمع نہیں ہو سکتے۔

منايات ربأني عہد نبوت کے تین مرتدین حضور علی کے زمانہ میں تمین آدمی مرید ہوگئے تھے جن میں ہے ا یک یمن میں تھاجس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ جادوگر تھااور شہر میں غالب ہو گیا تھااور حضور علی کے جو عمال وہال ز کوۃ وغیرہ کے لئے مقرر نتھے اس نے ان کا وہاں سے اخراج کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والی یمن حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه کو مطلع فرمادیا که اس خببیث مرتد کو ہلاک کر دیا جائے اور حضرت فیروز دیلمی کے ہاتھوں اللہ تعالی نے اس کو ہلاک کر دیا-حضور صلیالٹد علیہ وسلم کے نام مسیلمہ کذاب کا خط اس کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیااور اس خبیث نے حضور ﷺ کو خط لکھااور ذرامضمون د کھنے کہ کیساخط لکھا۔مضمون ہی ہے معلوم مو تا ہے کہ بیہ جھوٹا ہے-من مسیلمه رسول الله مجم الله وغیر کچھ نہیں ظالم اصلی نبی تو تھا نہیں بناؤنی تھا تواس کو کہال ہے آ دابر سالت آتے آ داب نبوت تواس کو آتے ہیں جواللہ کاسچار سول ہو لہذااس ظالم نے بسم اللہ شریف بھی نہیں لَكُسى من مسيلمه رسول الله الي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلمه رسول الله يعني مسيلمه كذاب كي طرف سے محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كو-خود كو بھى رسول الله لكھ رہاہے اور حضور عليہ كو بھى رسول مان رہا ے - پیر لکھتا ہے سلام علیك اما بعد انى قد اشركت فى الامر معك

آپ پر سلام ہو اور میں شریک ہول آپ کے ساتھ آپ کی نبوت میں یعنی آدهی نبوت میری آدهی آپ کی و ان لنا نصف الارض اور میں عرب کی آدهي زبين كامالك بول ولقريش نصف الارض اور آدهي زمين قريش كي ہے یعنی آد هی زمین آپ لے لیں آد هی میں لے لوں ، پیاس پیاس فیصد تقلیم كركيس ولكن قريشا قوم يعتدون ليكن قريش ظالم بين ميراحصه نبين لكارب

مسلمہ کذاب نے اپنامہ خط دو قاصدوں کے ہاتھ بھیجاتھا جنہوں نے سے خط حضور عليه كو پيش كيا فحين قراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه جب حضور علي في مسلم كذاب كا كمتوب يرها تو فرمايا فما تقولان انتما اے دونوں قاصدو! تہاراكياعقيده بمسلم كے بارے من قالا نقول كما قال كهاكداس في جودعوى كياب بم بعى اس كو مان بين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لو لا ان الرسل لاتقتل لضربت اعناقکما خدا کی قتم اگر بین الا قوامی قانون نه ہوتا که قاصد ول اور سفیرول کو قل ند کیاجائے توہم تمہاری گرون ازادیتے-

سیدالا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانامہ مبارک مسیلمہ کذاب کے نام ثم كتب اليه پجرس ورعالم صلى الله عليه وسلم نے مسيلمه كذاب كو خط لكما اوركي لكماد كيم اصلى في كاخط - آب علي في كمابسم الله الرحمن الوحيم فئ اصلى نى كاكلام سجان الله-الله كے نام سے شروع كرتا ہول من محمد رسول الله يه خط جارها ، محد رسول الله كى طرف ، المي مسيلمة

منايات رباني

الكذاب مسلمه كي طرف جوانتهائي حجويًا ٢- السلام على من اتبع الهدي میراسلام کسی کافر کو نہیں پنچ سکتا ۔میراسلام مشروط ہے کہ جواللہ کی ہدایت کو قبول کرے اس کو میر اسلام ہے اور جو ہدایت کو قبول نہ کرے اس کو نبی سلام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اصلی نبی کی شان-ایک وہ جھوٹانبی تھا کہ حضور علاقہ کو سلام كررباب كد كسي طرح سے آدھى زمين مجھ كوئل جائے اور ايك سے نبي كى شان ہے کہ آپ نے اس کی جھوٹی نبوت کی تکذیب فرمادی ادر اس کو سلام بھی نہیں کیا اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اما بعد فان الارض لله یورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين-ساري زمين الله كي ، اين بتدول مين ہے جس کو جا ہتا ہے دیتا ہے اور انجام متفتول کے ہاتھ میں ہو تاہے۔

حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمہ کذاپ کا قتل اوریہ واقعہ ۱۰ بجری کا ہے۔ سر ور عالم عقیقے کی و فات کے بعد حضر ت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه نے اس ہے جہاد کیااور حضرت و حشی رضی الله تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہے قتل ہوااور اس کے قتل کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالى عنه نے اللہ تعالیٰ کا شکراد اکیافتلت فی جاہلیتی خیر الناس زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک جرم عظیم کیا تھا کہ ایک بہترین انسان سیدالشبداء حضرت حمزہ رضى الله تعالى عنه كو تحلّ كيا تها اور قتلت في اسلامي شو الناس كيكن میرے اللہ نے میری عزت افزائی کی اور میری رسوائی کا داغ وھودیا کہ زمانہ اسلام میں میں نے دنیا کے بدترین انسان کو قتل کیا-دیکھوکس کے میٹے ہے ۔ گوئی غلطی ہو جائے تو ابارات دن رو <del>تا ہے</del> کہ اللہ میرے بیٹے کی عزت بحال نايات دباني

ے۔ کردے تاکہ مخلوق میں جو اس کی رسوائی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے تواللہ

نېيں ہو سکتا۔

ماضی کے جرم کی تلافی ہو جائے۔ آہ !ہم لو گوں کواپنے اللہ پر مر جانا جاہے۔اللہ تعالیٰ کے بے شار احسانات پر اگر ہم بے شار جانیں فدا کر دیں تو بھی ان کاحق ادا

### مقام محبت

ارشاد فرمایا که محبت کا مقام عظیم الثان ب الله تعالی فرماتے ہیں ومن یوتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم جو تم ہیں ہے مرتد جو جائے گادین ہے گھر جائے گاالله تعالی ان بو فاؤل کے مقابلہ میں ایک توم پیدا کریں گے جس کی شان کیا ہوگی بحبھم و یحبونه ان سے الله محبت کرے گا اور وہ اللہ سے مجت کریں گے ۔ یعنی یہ اللہ کے ماشقوں کی قوم ہوگی ۔ مرتدین کے مقابلہ میں الله تعالی اہل محبت کو لارب ہیں ۔ اس کے متعلق علماء محققین کی رائے ہے کہ اہل محبت کمی مرتد مہیں ہو سکتے کیو نکہ مقابلہ میں جو چیز لائی جاتی ہے وہ اس کی ضد ہوتی ہے لہذا ہے وفاؤل اور غداروں کے مقابلہ میں اللہ اہل محبت کو میں وقع ہوئے کہ وضد ہے بوضد ہو فاؤل کی مقداروں کی مقابلہ میں اللہ اہل

منابات رباؤ

مرتدین کی اس کے یہ بھی مرتد نہیں ہو سکتی ۔ مرتدین کے مقابلہ میں اگر اہل محبت بھی مرتد ہو جاتے تو اعتراض لازم آتا کہ یہ کیما مقابلہ ہوا ۔ اس لئے ہمارے حضرت مکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی صحبت میں زیادہ بیشا کرو تاکہ تم بھی اہل محبت ہو جاؤ ۔ التشرف فی احادیث التصوف میں حضرت والا نے یہ حدیث نقل کی کہ سائلو العلماء و جالسوا الکبراء و خالطو االحکماء کہ علاءے مسئلے ہو چھواور بڑے ہوڑھوں کے پاس بیشا کرو کہ کہ کوئی بات تجربے کی معلوم ہو جائے گی لیکن اٹل اللہ کے ساتھ رہ بڑو۔

یحبہم کی تغیر میں علامہ آلوی لکھتے ہیں کہ اللہ کس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ ایس

ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے - اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق محبت کرتے ہیں یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو اپنا مراد اور محبوب بنالیتے ہیں پھر اس کی مفید چیزوں کا انتظام کرتے ہیں اور مصر چیزوں سے بچاتے ہیں یعنی اس

کواپنی طاعت میں مشغول رہنے کی اور معاصی سے بینے کی توفیق عطافر ماتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ اللہ ان سے محبت کر تاہے۔

محبت بذات خود نعمت عظلی ہے

وہ خاص بندے جن کواللہ تعالی مرتدین کے مقابلہ میں لائیں گان کی پہلی صفت یحبهم ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گااور دو سری صفت ہے یحبونه کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے تو یحبونه کی تفییر کیاہے ای یمیلون اليه جل شافه ميلاً صادقا يعنى الله كى طرف النكا قلب مروقت ميلان صاوق اليه جل شافه ميلاً صادقاً يعنى الله كى طرف النكا قلب مروقت ميلان صاوق كيا ب؟ فيطيعونه فى امتثال اوامره و اجتناب مناهيه يعنى الله تعالى سے محبت كى علامت به ب كه ووالله كے احكام مانتے بين اور گناموں سے بجتے بين -

### اعمال نافلہ محبت کے لئے لازم نہیں

لیکن بعض لوگ زیاد و نفلیں اور زیاد ہ و ظفے نہیں پڑھتے تو کیاان کا شار ابل محبت میں نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں علامہ آلوی ایک حدیث نقل كرتے بيں كه ايك صحالى نے حضور عليہ سے يو جھاكه قيامت كب آئے كى فقال النبي النبي النبي العددت لها حضور عليه في يوجهاك تم في قيامت ك لئ كيا تیاری کی ہےقال مااعددت لھا کبیر عمل میرےیاس کوئی بڑے بڑے عمل نہیں ہیں بعنی فرض واجب سنن موکدہادا کر لیتا ہوں اور گنا ہول ہے بچتا ہول اس كے علاوہ مير بياس اور اعمال نبيل جي و لكن حب الله تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم ليكن الله تعالى كي محبت اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى محبت كا بهت برا فرات مير ، ول بس ب فقال عليه الصلوة والسلام الموء مع من احب آدمی ای کے ساتھ جنت میں رہے گا جس کے ساتھ اس كو محبت ب-اباس كى شرح سنئے آج تك اس كى بير شرح جو علامه آلوى نے كى ہے میرے مطالعہ میں نہیں آئی-10 سال کی عمر میں سے عظیم نعت ری یو نین کی اس خانقاہ میں حاصل ہوئی۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ محبت وہی ہے جس کے ساتھ إنمال لازم بين ليكن علامه آلوى فرماتے بين فهذا خاطق بان الممفهوم م

محبة الله تعالىٰ غير الاعمال و التزام الطاعات ليني به عديث كهـ ربى ہے،اس حدیث سے بیہ بات مفہوم ہور ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مستغنی ہے اعمال نافله اور التزام طاعات نافله سے الان الاعرابي نفاها كيونكه اعرائي نے كبير عمل كى نفى كردى كه ميرے ياس بزے بزے اعمال نہيں بين و البت الحب اور ولكن حب الله و رسوله كه كراس نے ابى محبت كو ثابت كرديا اور لکن کااشتنی کبیر عمل کے ساتھ ہے جس سے معلوم ہوا کہ محبت خود ایک عظیم الثان عمل ہے - کبیر عمل کے مقابلہ میں صحابی نے اپنے قلب کا عمل پیش کیا کہ میرے پاس جسم کاعمل تو کم ہے ، نوافل و تبجد و تلاوت واشراق و حاشت میرے پاس نہیں ہیں کیکن میرے قلب میں ایک بہت بڑا عمل موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ ور سول ہے محبت ہے واقرہ النبی صلی الله علیه وسلم علىٰ ذالك اور آب علي في اس كى محبت كونشليم فرمايا اور عمل كى قيد نبيس لگائی کہ تم اعمال میں تو کمزور ہو پھر کہاں کے عاشق بنتے ہو-اگر آپ سکوت بھی فرماتے تو بھی اس کی محبت ثابت ہو جاتی کیونکہ نبی کے سکوت سے بھی مسئلہ بنیآ ہے کیونکہ نبی کسی نامناسب بات پر خاموش نہیں رہ سکتالہٰذا آپ اس کی محبت کی تردید فرمادیتے بلکہ اس کے برعکس بہال تو آپ نے اس کی محبت کو تشکیم فرمایا اور ارشاد فرمایا الموء مع من احب آدمی جنت میں ای کے ساتھ ہو گا جس سے اس کو محبت ہے - اگر بڑے بڑے اعمال کے بغیر صرف محبت سے جنت میں اہل الله کی صحبت نه ملتی تو آپ بھی ہے جملہ نه ارشاد فرماتے اور بیہ بشارت آپ نے اس وقت دی جب اس صحابی نے عمل کبیر کی نفی کی کہ میرے پاس کوئی بڑے

الا مرسال نہیں ہیں لیکن ایک عمل ہے دل کا کہ میں اللہ ورسول سے شدید المحت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ علی کا یہ بشارت دینا کہ ہم شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ علی کا یہ بشارت دینا کہ ہم شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے دلیل ہے اس بات کی کہ محبت اتنی ہوئی نعمت ہو محبوب کا ساتھ نفیب کرادیتی ہے۔ اگر علامہ آلوی بدون نقل حدیث کے یہ فیصلہ کرتے تو مجھے اس کا یقین نہ آتا لیکن فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو یہ حدیث پاک کر رہی ہے ، یہ حدیث خود اعلان کر رہی ہے کہ محبت کا خود ایک اعلیٰ مقام ہے جو اعمال سے بالا تر ہے اور یہ کہ اعمال نافلہ محبت کے لواز م میں سے نہیں ہیں۔ محبت ایک ججیب نعمت ہے جو موصوب من اللہ ہوتی ہے ، خدا کے دینے ملتی

قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے

یہ آگ گلتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے
جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت
اک سینہ ہے سینہ ہے اک خانہ ہے خانہ ہے

ہےاوراس کاذر بعہ خداکے عاشقوں کی صحبت ہے-

دوستوا تغییر روح المعانی ہے آئا ایک بہت برداخزانہ مل گیا جس معلوم ہواکہ محبت بذات خود ایک نعمت عظمی ہے - بہت سے لوگ بطور عادت کے رسما بہت زیادہ عمل کرتے ہیں لیکن دل میں محبت کی وہ نعمت نہیں جو بعض کم عمل والوں کے پاس ہے - مقابلہ کے وقت پید چاتا ہے ، جب مقابلہ ہو تا ہے جان دیے کا اللہ کے حکم کے سامنے اپنادل توڑد سے کا اس وقت پید چاتا ہے کہ کون اس فعمت کے سامنے اپنادل توڑد سے کا اس وقت پید چاتا ہے کہ کون اس فعمت سے مشرف ہے لا شجاعة قبل الحوب - ای کومولانار وی فرماتے ہیں سے

عنايات دباني لا شجاعة يا فتيٰ قبل الحروب شجاعت اور بہادری کا پتہ جنگ ہے پہلے نہیں چلتا-اس لئے ہم سب محبت کی پیر تعت اللہ سے مائلیں اللّٰہم انی اسئلك حبك و حب من يحبك و حب عمل يقرب الي حبك - آج ينة چل كياكه كسي كو حقير نه سجهنا جائي - بعض اوگ بین متنفلین طول اللیل و صائمین طول النهار و ذاکرین فی اناء الليل و 'اناء النهار لكن المحبة في قلوبهم قليلة و بعض الناس كما هٰذا الاغرابي يحب الله و رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة مہ تففة عالية بعض كم عمل والوں كے دل ميں الله ورسول كى زبروست محبت اللي ع-اس علم عظیم سے آج دل میں ایک عجیب خوشی محسوس کر رہا ہوںاگر دل میں محبت عظمٰی کی بیہ نعمت حاصل ہے تو کم عمل والے مایوس نہ ہوںاللہ تعالیٰ کی محبت ،رسول اللہ علیہ کے محبت ،اپنے شنخ کی محبت ،اپنے بزر گول کی محبت ہم کو ان شاءاللہ انہیں کے ساتھ لے جائے گی-حضرت نتيخ پھوليوري كي شان عاشقانه ای گفتگو کے دوران فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے عاشقوں ہے

ای مستو سے دوران طرمایا کہ اللہ معان کی جبت اللہ سے عاصوں سے ملتی ہے۔ میرے شیخ سے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو ساری زندگی میں نہیں جان سکتا تھا کہ اللہ کے عاشق کیے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ حضرت کا یہ مقام تھا کہ فضاؤل میں اللہ کانام لکھتے تھے۔ بیٹھے ہوئے

ہیں اور فضاؤل میں انگلی ہے الف تھینچا پھر اللہ کا لام بنایا پھر تشدید بنائی اور او پر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عنايات ربأني

الف بنادیا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب حضرت فضاؤل میں اللّٰہ کانام لکھ رہے ہیں اور کھی بیٹھے بیٹھے کرتے کی آستین پر اللّٰہ لکھ دیااور جب اللّٰہ کانام لیتے تھے توایک آنے فکل کر رخبار کے قریب آگر تھم جاتا تھاوہ ظالم گرتا بھی نہیں تھاا پی جگہ بنالی تھی، وہیں چیکٹار ہتا تھا۔

جو یاد ای ہے وہ زلف پرلیتال تو چے و تاب کھاتی ہے مری جال بو پوچھے گا کوئی مجھ سے یہ آکر کہ کیا گذری ہے اے دیوانے بچھ پ نہ ہر گز حال دل اپنا کہوں گا منايات ربأني

### بنسول گا اور بنس کر جیب رہول گا

یہ اشعار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر کہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر کہے مجھے۔

### حاصل كائنات

مجلس کے اختتام کے قریب بیہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی محبت یا گئے اور ہمارے دل میں اللہ یاک کانور خاص عطا ہو گیااور ہم صاحب نسبت ہو گئے تو پھر ساری کا ننات کے ہم حاصل کا ننات ہوگئے، کیونکہ کا ننات ہمارے لئے پیدا ہوئی ہے اور ہم اللہ کے لئے پیدا ہوئے ہیں توجس نے اللہ کویالیادہ حاصل کا نتات ا ہے دل میں یا گیااس کے قلب میں زمین و آسان بھی ہیں سورج و جاند بھی ہیں۔ سورج اور جاند کاخالق جب دل میں ہے توسورج کیا بیجاہے جس کے دل میں خالق آ فآب ہو تووہ ہے شار آ فآب اینے دل میں محسوس کر تاہے۔ یہ مزہ ہے۔ آپ بتائے اس مزہ کے سامنے بادشاہوں کے تخت و تاج ، وزارت عظمیٰ اور سلطنت كاخيال آئے گا؟ دنيا كى ليلاؤل كاخيال آئے گا؟ ہر ليلى لاش معلوم ہو گى - لاش کے معنی ہیں لاشے - گلنے سڑنے والی لاشیں ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ اللہ کے سواکسی ہے دل کو مت بہلاؤ، بیہ سب سہارے فانی ہیں، عار صنی ہیں، جب ان کا جغرافیہ بدل جائے گا، نقوش مجر جائیں گے تو کہاں جاؤگے کس سے ول بہلاؤگے ؟اللہ پر فدا ہو جاؤ سمجھ لو ساری دنیا کی لیلاؤں کا حسن مل گیا جو اللہ پر

عنايات ربأني

مر گیاساری دنیا کی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے ساری کا نئات اور دولت سب کچھ اس کے پاس ہے جاہے چٹنی روٹی کھارہا ہے لیکن اگر دل میں اللہ ہے تو بہار ہی بہارے -میر اایک شعر ہے ۔۔۔

جب ان کی یاد آتی ہے تو گھبراتا ہوں گلشن میں مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے سات سات سات میں اللہ میں تعلیم حسن ظن

حضرت والا کے ایک خاص دوست جو ایک سلسلہ کے شیخ بھی ہیں ان سے ملنے کے لئے حضرت والاان کے گھر تشریف لے گئے-کل ان کو حضرت نے

بار بار فون کرایالیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا جب حضرت والا ان کے گھر پہنچ تو انہوں نے حافظ داؤد بدات صاحب کو فرنچ میں بتایا کہ حضرت والا کا کل کئی بار فون آیالیکن میں رات میں بہت دریے لوٹا-اس وجہ سے میں نے فون نہیں کیا

کہ حضرت کو بے وفت فون کرنے سے نیند میں خلل پڑے گااس پر حضرت والا نے فرمایا کہ کہ دیکھنے فون کاجواب نہ آنے کی بیہ وجہ تھی، اس لئے شریعت نے تھم دیاہے کہ حسن ظن رکھوور نہ ایسے وفت شیطان پہنے جاتا ہے کہ دیکھوتم تو فون پر فون کررہے ہواور وہ جواب بھی نہیں دے رہے ہیں لہٰڈ ااگر اس کے کہنے پر عمل کر لیا تو گنہگار بھی ہوئے اور تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے لہٰڈ االیے موقع پر

سوچنا جاہے کہ کوئی مجبوری ہوگی۔حسن ظن رکھو۔شریعت کی کیسی ہیاری تعلیم ہے۔لہٰذ االحمد للّٰہ میں سمجھ رہاتھا کہ کوئی مجبوری ہے جو فون نہیں آیا۔

عنايات دباني زخرج کی دور محرص منزل عواک نعمت بے کیف و کم نسبت کا جو حامل ہُوا وه گروه اولیامین فضل سے شامل ہُوا جو خدا والوں کی صعبت سے ذرا غافل مُوا اس کا دل فانی حمینوں کی طرف مائل ہُوا لطف درد دل کاجس کی روح کو عال مُوا ماثنقوں میں وہ خدا کے بالیقیں شامل ہُوا جوحبينوں كى طرف اك ذرّہ بمي مائل ہُوا پس اسی دم دوراس کے قربی ساحل ہُوا حُن فانی سے نظرجِس نے ب<sub>کا</sub>ئی دو<del>س</del>تو زخم حمرت کی بدولت محرم مسنندل ہُوا ابل دل کی بزم مین خهت رجو شامل ہو گیا اس کے آب وگل میں داخل جلد دردِ دل جُوا و9 يرصنان البارك ١١١٨ احو وحرم مدينه طيبة)